

يرطانوي جاسوس

# لارنس آف عريبي

ایرُ ورڈرابنسن متر جمہ: قاضی مشیرالدین

مكتبه اردوادب

الف بخشن داوى لا اور Email: Urdu adab@ bot mail.com

Ph:7460260

اس كتاب ميس بيان كي موئ كئ واقعات خود مصنف كي آ كلمول ديكھ ہیں۔ میں نے اس کے پروف پڑھے کیل بیان واقعہ کی کوئی غلطی مجھے نظر شہآ کی۔ برخلاف اس کے پرتصور اتن سی ہے جس کی تو تع اس مقصد کی کسی کتاب ہے کی جا سکتی ہے۔

Manual Control

ا\_\_\_ ڈیلیو، لارلس جُلانُ 1935،

### حكومت يا كنتان پريس ايند مهليكيشنز آرؤيننس كالي دائث اليكث مجريه 1962 (اللح شده 1992) كاتحت رجمر كاشده

### جمله حقوق محفوظ ہیں

مرفراذاه

على احمد ایتام :

معني شكريريس لاجور

160 روي

ISBN-969-8208-63-1

| مؤثير | عثوان                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 9     | وإلى النظ                                              |
| 11    | پرطا اوی جاسوس                                         |
| 13    | غازى امان الله خال والتي كابل اور كرش لارنس آف عربيبيه |
| 25    | بابقبرا-                                               |
| 32    | ابنبر2-                                                |
| 46    | - 07. 6 - 1 000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        |
| 58    | (" b la / 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1        |
| 72    | المبرح-د بداى اب من باليات الم معلومات ين              |
| 87    | -6,4,4                                                 |
| 109   | بالمبارد-                                              |
| 115   | ابنبر8-                                                |
| 125   | بابنبرو-                                               |
| 135   | بابنبر10-                                              |
| 144   | بابنبرا1-                                              |
| 152   | بابنبر12-                                              |
| 159   | بابنبر13-                                              |
| 165   | بابنبر14-                                              |
| 176   | بابنبر15-                                              |
| 181   | بابنبر16-                                              |
| 188   | بابنبر17-                                              |
| 198   | بابنبر 18-                                             |

### كرنل لارنس

بریش آری کا شہرت یا فتہ کردار کرال لارٹس (جے عام عرف میں لارٹس آف عربیبیکہا جاتا تھا) بجیب بخت جان فض تھا وہ بغیر پھی کھا ہے ہے ہفتوں صحوا میں زندہ رہ سکتا تھا۔ مفر در جے کے بنجے جہاں پانی برف بن جاتا ہے۔ وہ نگ دھڑ مگل گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ پانی کے بنز بہاؤ کی النی سمت کھنٹوں تیرسکتا تھا۔ وہ بھو کے شیروں کے کچھاروں میں بے خوف و خطر داخل ہونے میں فررہ برابر تا ال فرسان تھا۔ ذہر کے سانچوں کے بل میں ہاتھ ڈال کرسانپ کو داخل ہونے میں فررہ برابر تا ال فرسان تھا۔ زہر کے سانچوں کے بل میں ہاتھ ڈال کرسانپ کو بھن سے پکڑ کر ہا ہر کھنچ لیتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں آسانی کتابوں کا حافظ بھی صاحب نہاں بھی دھوکہ کھائے بغیر ندرہ سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ بڑے سے بڑا ساحب زبان بھی دھوکہ کھائے بغیر ندرہ سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ نیا علی سائس تک تھینچ صاحب نیاں بھی دھوکہ کھائے بغیر ندرہ سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ ناطب کی سائس تک تھینچ صاحب زبان بھی دھوکہ کھائے بغیر ندرہ سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ ناظب کی سائس تک تھینچ

### پیش لفظ

یشینا میدکارنا مدکو کی معمولی کارنامہ نہ تھا۔لارنس نے عربی ممالک میں انگریزوں کی حکمرانی کو ہزاروں سیاست کا روں اور لاکھوں کی افواج کی متحدہ قوتوں سے کمیں زیاد وقریب تر کرویا۔ شعب ایک نورس کے معمومی کے جب کر سے معمومی تاریخ کی متحدہ تھا باتھ میں انہوں کا معمومی کے انہوں کا معمومی کے ا

شہرت عام کا خاصہ ہے کہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ افسانویت پیدا ہوجاتی ہے۔ نتیجہ سیہ ہوا کہ لا ارنس کے ساتھ اس کی ساترانہ تو توں ہے متعلق بیسیوں افسانے پیدا ہوگئے اور اس کے حقیق اعمال کوان افسانوں ہے متاز کرنامشکل ہوگیا۔ لارنس کے کارنا مے الف کیلی کی کہانیاں بن گئے۔ سیال کوان افسانوں ہے متعلق ہے۔ اس سیال ہوگیا۔ اس کے حالات اور اس کے اعمال ہے متعلق ہے۔ اس

ید لباب ای سبورومعروف عصیت نے حالات اور اس نے اعمال سے مسل ہے۔ اس اس اس مشہور انسان کے صحیح ترین خدوخال اور حقیقی حرکات وسکنات دکھائی ویتی ہیں۔ اس میں انسانے اور کہانیاں ہیں۔ واقعات وحرکات ہیں۔ہم اس سے دوطرح کے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

#### كرنل لارنس

13 سنگ 1935 م كورور سائيل كرماد ف كا شكار جوادر چيندون مركيا - قبري بيركته لكايا كيا -ياد كار

ني اليسالارلس فيواً ف آل مولوكا الح آسمنور و يعدائش 16 اگست 1888ء وفات 19 مش 1935ء

وہ سا عت آ رہی ہے جب مردے خدا کے بیٹے کی آ واز ٹیل گے اور جو تیل گے وہ چیس گے ارض آف عربیبایک ایسا کردارے جس نے عرصد درازے دنیا کواپ اثر میں لے رکھا

المسلمانوں میں شائل ہوکر انہیں آپس میں ڈوائے اور اس کے نتیجہ میں سلطنت عثانیہ نتم کرائے

المسلمانوں کی حکومت کا بہترین انتخاب فابت ہوا۔ مسلمانوں کوائدازہ ہی نہیں تھا کہ دہ خودا پنا

وں پر کلباڈی مارر ہے ہیں جب تک آ تکھیں کھلیں تب تک ان کے اقتراد کا سورج ڈوب پر کا انسان کی افتراد کا سورج ڈوب پر کا انسان الرض آف عربیبی مغرب کا پہندیدہ کرداڑ ہے مغربی نوجوان اے آئیڈیلائز کرتے ہیں کیونکدہ سلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای لارش آف عربیبے کے ہارے ہیں طویل عرصہ گزرجانے کے اوجوہ کی تحقیقات کا سلمہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کے متاز اخبار 'دی آ بر رور''نے لارش افسانوں سے کھیا تا داخبار 'دی آ بر رور''نے لارش افسانوں ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کے متاز اخبار 'دی آ بر رور''نے لارش افسانوں سے بھی پراسراداور دو مانی شخصیت کے بارے ہیں بہت سے انگشافات کے ہیں۔

تھا مس ایڈورڈ لارٹس 1888ء میں ویلز میں پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اے اس کے کارٹا مول کی وجہ سے شہرت ملی۔ اس دوران اے حرب کے صحرائی علاقوں میں ایک مشن پر بھیجا گیا اسال کے مشن کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکر انوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا تھا جو الساس کے مشن کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکر انوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا تھا جو الساس کے مشنوں کے متیجہ میں جو چھاپہ مار جنگ ہوئی اس میں اہم مقامات پر عربوں کا قبضہ ہوگیا اور دوسری جانب جنگ کے لیے معیار بھی قائم ہوئے۔ ان جنگوں کی وجہ سال اس کا رئس کا فی مقبول ہوگیا۔

لارنس نے افغانستان میں بھی خفیہ آپریش انجام دیا۔اس کے ذمہ بیکام تھا کہ اس وقت کا فغانستان کے باوشاہ کی حکومت کوغیر منتظم کیا جائے۔ بیا یک خفیہ اور حساس آپریش تھا جیہ لارنس جیسا جاسوس ہی انجام دے سکتا تھا۔ لارنس کی افغانستان میں بہت عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ روانی اول کی مقصدی بخیل کے لیے ایک باہمت مخف کم طرح کونا کوں تکالیف اور طرح کرتے ہیں اور طرح کے مصیبتوں پر قابوحاصل کرتا ہے اور باطل میں کی حق سے کم حرکت نہیں پائی جاتی فرق صرف مقصد اور نصب العین کا ہوتا ہے ۔ ورند کا میا لی تک تینچنے کے لیے بہر حال وہی استقال وہی جناکشی اور وہی گئن ہر جگہ ورکار ہوتی ہے۔

دوم - جوقوم غیروں کی امداد کے ذریعے ترتی ادراقتدار حاصل کرنا جا ہتی ہے۔ وہ بد سے بدتر ہو علق ہے لیکن بہتر تیس بن علق۔

Mind Januaria Santanian Land

こういいとうことのできることのことのできていると

غرض بدكريد كماب ايك سواغ بهى باورعبرت اوربصيرت كاسامان بهى يزعي اورغور يجير

غازى امان الله خال والئى كابل

101

لارنسآ فعريبيه

دورمغلیہ بیں افغانستان ہندوستان ہی کا آیک حصہ تھا۔مغلوں کے بعد اس ملک نے گئی ہو چار دو کیے اور کئی ہا دشاہ سربر آ رائے سلطنت ہو کر تھوڑی تھوڑی دیر حکومت کرنے کے بعد پوند خاک ہوئے درہے تا آ نکہ امیر عبدالرحمٰن خال نے امیر شیرعلی کو تکست دی اور با دشاہت سنجالی۔ پھرا پئی تخت گیر پالیسی سے افغانستان کے حالات کو درست کیا۔ ان کی وفات پر سر دار صبیب اللہ خال تخت نشین ہوئے۔ سر دار صاحب موصوف ایک مرنجال مرنے تشم کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے کاروبار سلطنت کا الفرام زیادہ تر وزراء کے پر وکر وکھا تھا۔ اس زیانے بیں افغانستان اقتصادی لحاظ ہے بہت ہیں بائدہ ملک تھا۔ برنش کو رنمنٹ سے تعلقات خوشکوار شے اور والنی ملک کوایک خطیر رقم بطور وظیفہ ملا کرتی تھی۔ امیر صاحب ہندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیہ کالج لا ہور کا سنگ بنیا دانمی کے ہاتھوں امیر صاحب ہندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیہ کالج لا ہور کا سنگ بنیا دانمی کے ہاتھوں السب ہوا تھا۔

1919 م کا آغاز تھا کہ کسی سازش کے بنتیج میں امیر صبیب اللہ کو خیصے میں سوتے ہوئے تش کردیا کیا اور قبل کے بین بعد افراتفری کے عالم میں سروار نصر اللہ خال نے اپنی ہاوشاہت کا اعلان کردیا لیکن امان اللہ خال نے جواس وقت کا بل کا گورٹر تھا تخت پر قبصنہ کر لیا اور ہا دشاہ بن گیا۔ اگر چہ پچھے گڑ برو ضرور بونی گرامان اللہ خال نے فوراً قابد یالیا۔

ا مان الله خال کو بادشاہت کرتے ہوئے تھوڑ ابی عرصہ گز را تھا کہ اس نے بیہ بجیب ہڑ کت کی کدروس کی شد پا کر ہندوستان کی سرحد پر تملہ کر دیا اور اس طرح انگریز وں سے براور است تکر لے لی۔ اس جرات کی ایک وجہ بیہ بھی تھی کہ اس وقت پنجاب اور دیگرصو بوں میں پلٹیکل سرگرمیاں خوب ے عربی بولن تھااورافغانی عربی کومقدس زبان ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت دیتے ہیں۔افغانستان ہیں الرنس کا کام شاہ امان اللہ خان کے خلاف زہر یا پراپیگنڈہ کر کے حکومت کا خانمہ کرتا تھا کیونکہ شاہ انتقائی اور جدید نظریات رکھتے تھے اور ان کا جھکاؤ واضح طور پرسوویت بوشین کی جانب تھا۔ برطانوی حکومت کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے لارنس کے علاوہ ان صلاحیتیوں کا مالک کوئی اور خض مل ہی خیس سکنا تھا جھے خود پر پورایقین ہو۔

لارٹس کی شادی شناز عدہے۔ لارٹس کی کئی عورتوں کے ساتھ وابنتگی رہی جواہے پہند ہی کہ کرتی تھیں۔ ان بیس سے کئی عورتوں نے بید وحوی ہی کیا کہ لارٹس نے ان سے شادی کرلی تھی گریہ بات ثابت ثبیں ہو کی۔ حال ہی بیں ہونے والی ایک تحقیق بیس بیدا کشناف کیا گیا ہے کہ لارٹس نے ہندوستان بیس قیام کے دوران اکبر جہاں ہائی ابک خاتون سے شادی کی۔ بیشادی بہت مختقین کی تحقیق روستک رہی اور پی رشم ہوگئی۔ اس مختقین کی تحقیق کے مطابق بیشادی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے جونے والے انکشاف کو مستر وکر دیا ہے۔ مطابق بیشلدی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے ہونے والے انکشاف کو مستر وکر دیا ہے۔ مطابق بیشلدی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے ہونے والے انکشاف کو مستر وکر دیا ہے۔ موالیق بیشلدی ہوئی تھی واستان قرار دیتے ہیں۔ زندگی کے آخری دور بیس الدرنس کی کمر جبک گئی تھی۔ 1935ء بیس موٹر سائیکل کے ایک حادثے بیس نے زندگی مجر پر اسرار رہاای طرح موت کے بعد بھی پر اسرار ہے۔

زوروں پر تھیں۔ اگریزی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی اور ملک کی۔ آزادی کا مطالبہ پورے جوش ہے جیش کیا جارہا تھا ایک جلے کی صدارت کے لیے مہاتنا گا عرضی جمین سے پنجاب کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں دہلی کے قریب پولیس نے سفر کرنے ہے روک ویا۔ اس پر

و خاب میں کی مقامات پر سخت بنگا ہے شروع ہو گئے ۔ امر تسر کے مشہور کا گھر لیمی لیڈرڈ اکٹر سیف الدین کپلواورڈ آ کٹر سینہ پال گرفتار کر لیے گئے ۔ اس بخق کے خلاف نارافتگی کا اظہار کرنے کے لیے جلیا ٹوالہ باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلے میں سخت آ تھیں قتم کی تقریریں ہوری تھیں کہ استے ہیں جزل

ڈ آئرنوج کا ایک دستہ لے کر دہاں آن پہنچا ادر باغ کا محاصرہ کر کے کسی اعتباہ کے بینیر مشین گنوں سے سینکٹر دن آ دمیوں کو بحون کر رکھ دیا۔

ای قبل عام سے ملک بجریش بخت ہیجان پیدا ہو گیا اور گور نمنٹ نے شور کو دبانے کے لیے ۔ لا ہور اور امر تسریش مارشل لاء نافذ کردیا اور او نچ در ہے کے قمام لیڈروں کو بیل میں شونس دیا۔ پھر جزل ڈائز اور کرتل فرنیک جانسن نے رعایا پر ایسے وحشیائیہ مظالم تو ڑے کہ ذکر کرنے سے رو تکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

ایک تو گورنمنٹ برطانیہ گذشتہ جنگ کے تیمیٹروں کے باعث بہت نیمیف ہورہی تھی دوسری تھی دوسری تھی دوسرے ملک میں بخت بے چینی پھیل جانے کے باعث امان اللہ خال نے یہ بجولیا کہ اب ہندوستانی رعایا اگریز ول کے خلاف عام بخاوت کرد ہے گی اس نے یہ موقد نخیمت جان کرا پی فوجوں کوانگریز ی مرحد کے اندرایک دوجگہ دیمیل دیا۔ جزل نا درخال نے کوباٹ کے قریب ٹل کے مقام پرانگریز ی فوج سرحد کے اندرایک دوجگہ دیا۔ جزل نا درخال نے کوباٹ کے قریب ٹل کے مقام پرانگریز وی فوج کی کوباٹ کے قریب ٹل کے مقام پرانگریز وی وقت بھی کوایک جبڑ پ میں فلکست بھی دے دی اور اے وہاں سے چیچے بٹنا پڑا اگر انگریز ول نے اس وقت بھی مناسب سمجھا کہ سی نہ کی طرح معاملہ وہیں رک جانے اور نزاج زیادہ بڑھے نہ بے چنا نچہ ووٹوں مناسب سمجھا کہ سی نہ کی طرح معاملہ وہیں رک جانے اور نزاج زیادہ بڑھے نہ نہ ہوگئی۔

اس عارضی سلے کے بعد انگریزوں نے جون 1919ء میں راولپنڈی کے مقام پر ایک شاہی در بار منعقد کیا جس میں افغانوں کی طرف سے سر دار مجد طرزی ( خسر امان اللہ خاں) و بوان زجن داس

ول فرزاندا در سردار علی احمد جان چیده نمائندے تھے۔ادھر آگریزوں کی طرف سے سرفرانس جمفریز (آگریزی سفیرمتنعیندافغانستان)ادر سرجان ٹامپسن تھے۔

اس درباریس جب انگریزی نمائندے نے اپنی افتتا می تقریر ختم کی تو سروارا حجہ جان نے اللہ کا نہ تقریر ختم کی تو سروارا حجہ جان نے اللہ کا اللہ اللہ ورکے تعلیم یافتہ) انگریزوں کے خلاف بخت بے باکانہ تقریر کردی انہوں نے بیال تک کینے سے در پنا نہ کیا کہ اگر چہ انگریز و نیاش اپنے آپ کو بہت مہذب اور شاکت بتاتے ہیں مگراس قدرو حتی اور بے اکر چہ اگریز کی بوائی جہازوں نے گولہ باری کر کے مگراس قدرو حتی اور بے رحم ہیں کہ کا بل جیسے پراس نقریر کا و نیا بھر کے اخبارات ہیں خوب چرچا ہوا کی سے افغانوں کو موت کے کھا ت اتار دیا ہے۔ اس تقریر کا و نیا بھر کے اخبارات ہیں خوب چرچا ہوا اور اگریزوں کے خلاف بہت نفرت بھیلی بہر کیف اس دربار ہیں با ہمی گفت وشنید کے بعد ایک معاہدہ طے ہوگیا جس کی رو سے افغانستان کو ایک آز اداور خود مخار ملک تناہم کرلیا گیا۔

البنتہ انگریزوں نے اپنی فکست اور علی احمد جان کی تقریر کوفراموش نہ کیا اور افغانون کوقر ار وانٹی سزادینے کے منصوبے بنانے شروع کردیئے!

ا مان الله خال کے خسر سردارمحمود طرزی ایک روش خیال بزرگ \_\_\_ اور بڑے سیاست وال منظم انگریزوں کے خت مخالف تنے پھر ملکہ ٹریا تو آزاد خیالی میں اپنے خاوند سے چار ہاتھ آگ تھیں (ووسر کاشین ماں کے طن سے تھیں) اصلاحات کے مذتقر امان اللہ خال نے بی تھم بھی دے دیا کہ سب اوگ پور پین سائل کے کیڑے کہنیں اور واڑھیاں بھی صاف کر دیں اور اپنی رعایا کو یکدم مغربی بنانے کی دھن میں وہ اس قدر جوشیلاتھا کہ ایک فیٹی بھی اپنے پاس رکھنے لگا اور جہاں کسی کی لہی واڑھی و کیمنا فورا کاٹ کے رکھ دیتا۔

روس کے ساتھ افغانستان کے گہرے تعلقات اگریزوں کو ایک آ تھے نہ بھائے بلکہ روز ہروز کشیرگی کا باعث بنتے رہے۔ نیز میدان ٹل کی فلست کاغم بھی ایک ناسور کی صورت اختیار کر حمیا تھا چنا نچانگریزوں نے افغانوں کو نیچاد کھائے کے لیے مختلف تدا پیرسوچیں۔

بیانتا پر ے گا کہ انگریز سیاست وائی اور شاطری میں پدطولے رکھتے ہیں اور مقصد برابری کے لیے برختم کا حرب استعال کرنا جائز بھتے ہیں۔وراصل سیاست میں ہوتا بھی یہی چھے ہے۔۔

جب افغانستان میں بظاہرای جی نظر آئی تو امان الشدخان نے بورپ کی سیر کا قصد کیا بلکہ سے

ہات بھی جب می گئی تھی کہ دراصل انگریزی سفیر سرفر انس جمفر پزنے بی امان اللہ کو بورپ کے سفر پ

آ مادہ کیا اور برٹش گورنمنٹ کا مہمان خصوصی بن کر انگلستان جانے کی دعوت دی تھی۔ چٹا نچے جب غاز ک
نے سفر بورپ کے متعلق اعلان کیا تو ایڈ بن گورنمنٹ نے ایک سیشل ٹرین بنانے کا بھم دیا وہ ٹرین الا ہور
کے ریلو ہے ورکش پ میں تیار ہوئی اور اس کے جارڈ بے تو ایسے بنائے اور جائے گئے کہ چشم فلک ک

غازی کا بیسٹر ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ افغانستان اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث میاست کا ایک زبردست مہرہ سمجھا جانے لگا تھا اور دنیا کی بساط پر امان اللہ کوایک خاص مقام حاصل بوگیا تھا اس لیے چیدہ چیدہ مغربی اخبارات کے نمائندے اس سفر کی خبریں اقطاع عالم میں جیجنے کے لیے ہندوستان کافئ کے اور چندون خوب مجمالہمی رہی !۔

کراچی ہے مارسلز کا سفر جہاز کے ذریعے طے ہوا۔ مارسلز میں فرانسیسی گورخنٹ نے عادی کا استقبال ہوئے شاہاند تھا تھ نے کیا گھر پیرس پراس کی ہے حدآ و بھٹت ہوئی پریز پیرنٹ بوانکار عادی کا استقبال ہوئے شاہاند تھا تھ نے کیا گھر پیرس پراس کی ہے حدآ و بھٹت ہوئی پریز پیرنٹ نوانکار مع دیگر وزراء کے استقبال کے لیے شیشن پر موجود تھے اور دنیا بھر کے فوٹو گرافر معزز مہمانوں ک

تسوم یں مخلف زادیوں سے اتارتے رہے۔اس وقت ملکہ ثریا یورپین لباس پہنے تھیں وہ ہرا یک سے اوشی ہاتھ ملاتی رہیں نیز پھولوں کے گلد ہے بھی قبول کرتی رہیں (اس زیانے جس کسی مسلمان عورت کا تھی فیرے ہاتھ ملانا سخت معیوب سمجھاجا تا تھا)۔

امان الله دو ون تو چری ش شای مهان بن کرد ہے اور انہیں پنولین کے بستر پر بھی سونے کا اعزاز ملا ۔ بیرسب سے بردی عزیت تھی جو کے قرائسیسی قوم اپنے کی معزز مہمان کودے سکتی ہے! بعد ش سے عہمان فرانس کے مختلف شہروں کی سیر کرتے رہے اور ہر بردے شہرکے لارڈ مئیرنے آئیش اپنے شہرکی آڑاوی کی سنداور جا بی ٹیش کی ۔

جب فرانس کا دورہ فتم ہوا تو ایک انگریزی جہاز کے ذریعے ان کو انگلتان کی نیچایا گیا جس وقت کیٹل ٹرین واٹرلو کے ٹیٹن پر پہنی تو استقبال کے لیے کلگ جارج مع ملکہ میری وشنمراد گان والا تبار موجود تھے کو پاکسان کا استقبال ای تزک واحتشام سے کیا گیا جس طرح قیصر جڑئی اور زار روس کا ہوا کرتا تھا۔

غازی بیباں بھی تین دن خاص شاہی مہمان رہے پگر وہ سات دن حکومت کے مہمان کی میٹیت ہے۔ انگلٹان کے مختلف شیروں کی سیر کرتے رہے سکاٹ لینڈ کی ایک کا وَ ٹی میں تینز کے شکار کا انگلٹان کے مختلف شیروں کی سیر کرتے رہے سکاٹ لینڈ کی ایک کا وَ ٹی میں تینز کے شکار کا اور اس شکار پارٹی میں شاہی خاتمان کے ممبروں کے علاوہ ہیڑے بڑے اور کیا کہ اور چیرہ مد ہرین شامل تھے۔ وہاں بھی وحوقوں کا سلسلہ بڑے شاندار طریقے پر جاری رہا گئاتان کا دورو ختم ہوا۔

اس وقت تک یکی خیال کیا جار ہاتھا کہ امان اللہ خاں انگشتان اور پہنچم کا دورہ ختم کر کے افغانستان والپس چلے جا کیں گے گرانہوں نے لندن میں بیارادہ فلا ہر کیا کہ دورہ بھیم کے دورے کے بعد روس کا دورہ بھی ضرور کریں گے۔اس کا جواز انہوں نے بیٹیش کیا کہ وہ ایک آزاد طک کے حکمران ہیں اور ہر جگہ جا سکتے ہیں نیز یہ کہ دو ہر ملک کی سیاحت کر کے وہاں کے تعمدان کے تاثرات لے کراپنے ہیں ماندہ ملک جا سے اسلامات جاری کر تیں گے۔

یہ بات عیاں ہے کہ انگریزوں کو غازی کا روس جائا کمی بھی طرح پیند شرقا۔ چنانچہ پہلے تو ان کواشابروں کنابوں سے دہاں جانے سے روکا گیا لیکن وہ ندمانے تو پھر لارڈ ہر کن بیڈ (سیرٹری آف منیت انڈیا) نے انیس نشیب وفراز سمجھانے کی کوشش کی۔ غازی اپنے ارادے کے پکے تھے وہ پھر بھی ندمانے اور سفر روس پر رواند ہو گئے چنانچے الگسٹان کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں اس بات کا تذکرہ یوں کیا۔

Lord Birkenhead went out of his way in advising Amanullah politely to refrain from going to Russia

امان الله خال كاس طرح بدوح كروى جلي جائے براتكريزوں اوران كے حليفوں كو خت رئے جواورا تفادى ممالك يس غصے كي ابر دوڑ گئے۔ اب ضمناً ايك مختصرى بات من ليجئے۔

پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ایک شخص کرش لارٹس نے اگریزی حکومت کی خاطر ایسے
ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیے شخے کدرتی دنیا تک یادگار دیں گے بیشنی دراصل محکر آجار قدیمہ میں
ملازم تھا اور 1915ء کے شروع میں عراق کے کمی مقام پر پرانے کھنڈروں کی کھدائی کی تگرانی کرر ہا
تھا۔ بلاکا ذبین اورہ شت زبان تھا۔ عرب کے ہرعلاقے کی بولی ہے تکان بول سکتا تھا اور جب دوعر بی
لہاس پہن کر لگا تو اس کو غیرع ب کہنا مشکل ہوتا تھا۔ چنا نچے ہمارے مرحوم دوست میجر فخر الدین خال
(سردر مصلح الدین مشہور کرکٹ بلنیم کے بھائی) جب اس کو لینے کے لیے ایک عربی گاؤں میں مجے تو
دہاں کی مختصر آبادی میں وہ کرمل لارٹس کو پہنچا نے سے قاصر رہے ۔ آخرخود دی لارٹس نے اپنا آپ خاا ہر

اس زیانے میں ترکی حکومت قیصر جرشی کی حلیف تھی اور ترکوں کی سلطنت بھرہ کی بندرگاہ تک پھیلی ہوئی تھی ۔ بورا جزیرۃ العرب ترکی سلطنت کا آیک حصہ تھا۔ ترکی بادشاہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھاور کد کاشریف حسین ایک ترکی نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔

الل ك يا الله كراد رك في الكريزون كى المرف سے بية بيش كش كى كدا كر شريف حسين اوراس کے بیٹ اس وات اگریزوں کا ساتھ ویں تو فقح ہوجانے کی ضورت میں شریف حسین اوراس ے وال اور کی المان عرفالف صول کا علیحدہ علیحدہ باوشاہ بنادیا جائے گا۔ چنا نچیشر بف حسین نے ر اوں کے طاہ ف بھاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کردیا اور عرب کا بادشاہ بن گیا۔ چراس کے بیٹول الدارى الوائ شل شال موكر تحقيم موسة اور يريشان تركون كوكى مقامات يرهستيس و ي وي-اوس اوال نے جازر یوے کو ملف مقامات پر ڈاکامیٹ سے اڑا تا شروع کر ویا اوراس طرح جرشی مع اورات جو مک اورسامان جنگ ترکول کی امداد کے لیے بذریع فرین آتا تھا ووسب بمول سے الداد إجاتا مدارات كوايے كاموں كے ليے شديد كاوش اور جانفشانى كرتا يرتى تھى \_ يہال تك كداس ا و کیا و زیمن میں اے کئی مرجہ فاقے بھی کا منے پڑتے تھے۔ لارنس کے ان جھکنڈوں سے و كا أو يول كوخت نقصان المحافے بزے۔ بلك حقيقت بيرے كه مشرق وسطى بيں جو تقيم نقصانات جرمنى الالال كى الداد كے سلط يس افعانے يزے ده بھى بہت بدى حد تك اس كى فكست كا موجب و نے اور انسور تو سیجنے کہ جرمنی کو برلن سے بھرہ تک کی جنگی لائن کوسنجا لئے میں کمی قدر دشواریاں مداشت کرنا برنی ہوں گی؟ جنگ کے خاتے ہے مجھ عرصہ پہلے امریکہ نے بھی جنگ بی شمولیت کر

لی بڑئن کی چطرفہ زبون حالی اور اس یک سے تازہ دم فوج کی آید سے اس کو فکست کا مند دیکھا پڑا اور اتحادیوں نے اس کے مصے بخرے کر لیے!

معا کہ دور بینے اور ویگر معاہدات کی روے شریف حسین کو طرب کا یاوشاہ تعلیم کرلی گیا! اور پر معا کہ عراق کا اور اس کے بھائی عبداللہ کوشر آل اردن کا باوشاہ بناویا گیا۔ نیزش کوشام کا بادشاہ بناویا گیا۔ محویالا رنس نے جو دعدے کئے مخرب کی طرف سے وہ ابقا ہر بچرے کردیے گئے۔

سیسب یکھ ہوا کیکن آ یک بھیب سائھ ہے کہ ان رائس کوائس کی خدمات جلیلہ کے شایاب شان
معا وضہ وینے ہے گریز کیا شیار قصہ ہوں ہے کہ اس وقت الگفتان کا وزیر خارجہ اور گرز ان تفاج ویہ نے
ور ہے کا انہیر یاست اور مغرور انسان تھا اوپی لیافت اور قدیر ہے مندوستان کا وائسرائے منا اور گیر
انگلش کیجنٹ کا مجر بنار اس نے بیکٹ تکالا کہ بے شک لارنس نے مجرالعقو اُن کا مناہ سرانجام و بے
انگلش کیجنٹ کا مجر بنار اس نے کیا ور گفت اُگل مین کا ارنس نے مجرالعقو اُن کا مناہ سرانجام و بے
ایس کیکن جو بھی بھی اس نے کیا ور گفت اُنگل مین کا گرزان کے اس اظہار خیال پر اخبار نا مُنراور
پانی کی طرح بہا یا۔ لہذا وہ کسی خاص انعام کا مستحق ٹیک اِکرزان کے اس اظہار خیال پر اخبار نا مُنراور
ما نیسٹر گارڈ بن نے خوب نے و ب کی اور پھر جب لارنس کے لیے ایک رقم بطور انعام جو یہ کی گئی آو اس
نے لینے سے اٹھار کرویا۔ در حقیقت لارنس ایک عالی ظرف انسان تھا اور اپنی والت کے لیے مستختی
المورائی قار چنا نچہ و وطاز میں سے علیمہ و ہو کرا پی سوائے عمر کی گئیت میں معردف ہوگیا۔

لارنس کیمرج بو نیورٹی کا طالب علم رہ چکا تھا۔ نیز سرد وگرم زمانہ چشیدہ تھا چنا تھا اس نے ایک نے اس نے ایک تختیم کتاب موسور '' وانش کے ستون ' 'نکھی۔ اس کتاب بیس اس نے ترکوں کی فوجوں کو فلست دینے اورٹر بینوں کو ڈاکٹا میٹ سے اٹرائے کے کئی حجرت انگیز واقعات بری خوبصورتی سے بیان کے چیں۔ اس کتاب کے ایک صحابنام ' 'سمور میں بغاوت' کی قیمت اس وقت پچاس رو پے تھی گر کھمل کتاب کی آب کی قیمت اس وقت پچاس رو پے تھی گر کھمل کتاب کی آب کورپ اور اسمریکہ میں لاکھول کی تعداد میں فرو خت ہوگی اورلارنس نے لاکھول رو پے کہائے گھروہ ایسا سیر چھم تھا کہ تمام آبد نی جنگی تیموں اور بوگان کے فتاد شہر داخل کردی!۔

ال ممل آناب کا دیباچیانگشنان کے مشہورة رامدنو ٹیس جارٹی پر نارہ شاہ نے لکھا جس ٹیس ۔ ایس گلی پٹی رکھے یہ بات لکھ وی ۔'' آگر اگریز تو معشرور اور ناشکر گزار نہ ہوتی تو لارٹس کی ۔ سلے بس اس کوایک چھوٹی می سطنت ٹیٹ کر لی جا ہے تھی ۔'' اب اسل قصے کی طرف رجوع فر ڈیئے۔

یر کُل ارٹس امان اللہ خان کے '' دورہ میرپ'' ہے میکھ عرصہ وُٹشتر ہندوستان کُٹُی چکا تھاوہ ایسی چھاؤٹی ٹیس ثیم رہا بعد وارسال پورچھاؤٹی کے ہوائی تھکے ٹیس تعینات ہوگیا۔ یہ تیجاؤٹی منابع ملائے کے نزاد کیک ہے۔

چونکہ نارنس کی شہرہ آفاق کتاب کا دیوا پیدیرنا دؤ شاہ نے شاندار ہیرائے ٹیس آگھا تھا( نیز کے پروٹ بھی سنز شانے درست کیے تھے ) اس کیے شکر گزاری کے طور پر اس نے بھی اپنا ہام'' کی رکیالیے اور چھاؤٹی ٹیس اس کو'ا ائیر کر بھلس بین شا' کے نام سے بی جائے تھے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے لارٹس عربی فاری کا عالم تو تھا ہی اس نے ہندوستان کی گئے کر کے اس کیے لی۔ پھراس نے سرحدے تمام حالات نیز افغانستان کی سیاس پوزیشن کا بھی جا نزولیا اور کھوسے کے بعدودت معینہ پرا کیے ہزرگ ہیر کے جلے میں فیرعلاقہ میں وافل بھوگیا۔

ا بان القد خال کے روک کے دورے پر روانہ ہوتے ہی سرفرانس ہمفریز (انگریزی سفیر الل ) فورا کا ٹل لوٹ آیا اور اپنے مجوزہ پر وگرام پر کمل کرنے لگا پہلے تو اس نے امان الفّد خال کے اللی نور پر دواکسایا پھر درائی قبیلے ورشوت و سے کر بخاوت پر آ مادہ کیا۔ ادھرالارنس نے الن تضویرول الی بڑار پانقلیس بم پہنچالیس جن میں ملک ٹریا فرانسی مد بروں سے بے تکلفا نہ ہاتھ ملاری تھیں۔ بلکہ اس بیل کئی ایک تصویریں اسی بھی تھیں کہ دھڑ کے اوپر کا حصہ تو المکنڈیا کا تھا تگرینچ کا حصہ کی ایکٹرلیس الی بیل کئی ایک تھیں الدی تھی تھیں کہ دھڑ کے اوپر کا حصہ تو المکنڈیا کا تھا تگرینچ کا حصہ کی ایکٹرلیس

کرنل لارنس مر فی الباس کی کر بالکل مر فی معلوم ہوتا تھادہ قر آن شریف ہے بخو فی واقف الله اور کی آذیات قرآنی اے حفظ تھیں اور وہ پشتو بھی خوب ہولنے لگا تھا۔ اب اس نے جگہ جگہ وعظ کرتا

شروع کردیا۔ ساتھ ساتھ وہ تھوری ہی تھی تقلیم کرتا رہااور امان النہ خال کے ظلاف پروپیگنڈا بھی کرتا دہا۔ اس نے جاسوی کے لیے کُن کارندے چھوڑ رکھے تھے جن کے ڈریعے وہ قبائلی خوا تین کے گھریلو حالات ان کی اولا واور مائی حائت و فیر دسے خوب واقف جو گیا تھا۔ چنا نچے جس خال کے متعاق اسے بید معلوم جوجا تا کہ اس کی ووقین ویٹیاں ہیں گر مالی حالت کڑ ووجو نے کے باعث ان کی شادی کرنے سے معذور ہے تو وہ فوداس خال سے بو چھتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں ٹیس کرتا۔ جب وہ ناواری کے باعث اپنی معذور کے وہ فوداس خال سے بو چھتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں ٹیس کرتا۔ جب وہ ناواری کے باعث اپنی معذور کی بیان کرتا تو اسے بول سمجھا تا۔ ''تم سامنے پہاڑ کی چوٹی پر جاکر ہی کی نماز پر حو۔ پھروا کی طرف دس قدری بیان کرتا تو اسے بول سمجھا تا۔ ''تم سامنے پہاڑ کی چوٹی پر جاکر ہی کی نماز پر حو۔ پھروا کی طرف دس قدری تیان کرتا تو اسے بول سمجھا تا۔ ''تم سامنے پھاڑ کی چوٹی پر جاکر ہی کی نماز پر حو۔ پھروا کی طرف دس قدری تو می گل کرنے بیان کی وہ تی اور پھیل جائے گا۔

چنا خیدہ فان دومری کی ایسان کرتا اور جب اس مقام کو کھودتا تواسے چار پانی بڑا درو پہل جاتا۔ اس پر و ولارٹس کی کرامت سے متاثر ہوکراس کا گروید و ہوجا تا اور ' پیرکائل' ' مجھ کراس کے کہنے پڑھل کرتا ہا عث برکت تھے گلنا۔ بس ایسے بی جھکنڈوں سے لارٹس نے کی خواتی کو اپنے ذریر بھڑ کر لیا اور پھرا نبی کے ذریب امان البندفال کے خلاف مخلف علاقوں میں پر و پیکٹنڈ اکرا تا رہتا۔ اس نے بید پر و پیکنڈ و پھی خوب زور سے کرا پاک امان البندفال روس جا کر خدجب سے بیگا ندہو گیا ہے اور پولٹو کیپول سے ال کر کا فرجو چکا ہے۔ چنا نچراس کا نتیجہ بید گلا کہ بہت سے قبائل امان البندفال کے در پر دو مخالف

ا مان الذک روس ہے والیس کے تھوڑ ہے جو سے بعدیہ چنگاڑیاں سکنی شروع ہو گئیں اوراب کسی شروع ہو گئیں اوراب کسی السی رہبر کی تلاش کر وے۔ چنا نیجے ایک گنام ساتھن چیر سے کہیں اوراب سے دہبر کی تلاش شروع ہوئی جوان کو پوری طرح مشتعل کر وے۔ چنا نیجے ایک گنام ساتھن چیر سقد کمیں سے بیدا ہو گیا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بچیر سقد کمجی افغانی فوج بی بلازم تھا اور ہندوق پستول چیائے بیل خوب ماہر تھا گرشا کدکس کوتا ہی کے باعث فوج سے تکال دیا گیا تھا پر خودی وکری سے فرار بھول کے برکر بیٹا ور بھی تھا ہو وی گئی اور بھی کا راوقات ہو کرنا تھا گر سخت مجال ہو گئی تھا ہو تھی ہو ایک فوج کی تھا ہو تھی اور بھی کا دو ایک فوجی کرنا تھا گر سخت مجال ہو گئی اور بھی کا دو ایک فوجی انگال ایک لیتا تھا ہو تی تھی ہو تھی ما دو ایک فوجی میں ملازم رو

ا الله الله و بال کی فوقی پوزیش ہے ، بخو فی واقف تھا اورانگریزی روپے کے بل بوتے پراس نے اللہ قبائلی سرداروں ہے بھی شناسائی پیدا کر لی تھی چنا نچداس نے قبائلیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک فیان سرداروں ہے بھی شناسائی پیدا کر لی تھی چنا نے اس کے علاقوں میں اضطراب سے اس کے علاقوں میں اضطراب سے براس بھیل کیا اورلوٹ مارہ اس کی اپٹی پوزیشن بہت بچومنے وط ہوگئی !۔

ایک فضایل و ہاں ایک اور حقی بھی نمودار ہو گیا جس کا نام سید حسین ہے یہ محقی بھی بچہ ایک فضایل و ہاں ایک اور حقی بھی ہو ۔ اس نے بھی ایپ ساتھ بہت ہے جو شیلے ڈاکو ملار کھے ۔ یہ اندو نراور جان پر کھیل جانے والا تھا۔ اس نے بھی اپنے ساتھ بہت ہے جو شیلے ڈاکو ملار کھے ۔ چانا نچہ آئیک ۔ اور نے مار اور بھی ہے ۔ چنا نچہ آئیک ۔ اس بھی سنداور سید حسین نے اپنی فورج کے بھراو رکا کیک امان الله خال کے کل پر حملہ کرویا۔ اب بر حتمی کے بھی ایک کی ہے ۔ امان الله خال کے کل پر حملہ کرویا۔ اب بر حتمی کی تھے بہر حال امان الله ۔ اس کی تسمت کا پانسہ بلیٹ چکا تھا اور اس کی الماد کو کوئی امیر و زیریا فوجی افسر شدہ بھیا۔ بھی ہے ۔ اس کی تسمت کا پانسہ بلیٹ چکا تھا اور اس کی الماد کو کوئی امیر و زیریا فوجی افسر شدہ بھیا۔ بھی ہے ۔ سید بھی شرک ہوگئی کی کا ساتھ و دیتا ہے ۔

اب امان الله خال کوسوا بھا گئے کے اور کوئی راستہ نظریشہ آیا۔خوش تشمتی ہے اس کی روٹز رائس فارٹل شن موجود تھی جس بیس ووا ہے عیال سمیت سوار ہوکر برفانی سزک پرسٹر کر کے بہ بزار دفت اپنی مجم شد وسلطنت کے آخری شبر قد صار تھنے گیا بھروہاں سے افغانی سرحد عبور کرکے بھن آ حمیا۔

یادر ہے کہ بیدہ گن وی جگہ ہے کہ جہال سے امان اللہ خال یورپ جاتے ہوئے گئر کی اللہ علام اور ہوگا گئر ہیں ان موارجوا تھا گرا ب ای اکٹیشن ہے وہ ہے یارو مذوکا رعام مسافر ول کی طرح نزین شی موار ہو کر جمئی منظیاد ہال ہے بذراجہ ، کری جہاز الی میں واروجوا جہال اس نے اپنی بچی جگی جمعہ یوفی ہے چھے جا ئیداد فرید کی اور آخر عمر تک و ہیں رہا۔ یا گئی سال ہوئے کہ غازی اللہ کو بیارے ہو گئے ا

وراصل پچرساند اگریزوں کا ای ساختہ پرداختہ تھا اور فظا نیرو نے بخت سے تخت کا ٹل پر سمکن ہوکر حکومت کرنے لگا تھا۔ افغا کتان کی تخت بدشتی تھی کداییا بدکردار شخص وہاں کا ہادشاہ بن کیا۔ اس نے اپنی رعایا پر ایسے ایسے مظالم روار کھے کدان کے بیان سے رونکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

## ﴿ بابنبر1 ﴾

آ کسفورڈ کے کی مدرسہ کا تھیل کا میدان ہے۔ اڑکے اپنا اپنا تھیل اپنے طور پر تھیل دہے س۔ ان چیختے چلاتے لڑکوں کے جوم ہے الگ تھلگ کی کوئے میں ایک خاموش و بلا پتلا لڑکا دیوارے بدلگائے کھڑا ہے۔ اس کی ناک کتاب میں چیپ گئی ہے۔ کسی کھلاڑی کی چیخ کوئن کروہ وقا فو قامرا تھا لیتا ہے۔ ایک نے چلا کر کہا۔ آؤ۔ اور ہم میں ٹی جاؤ۔ دوسرے نے کہا۔ 'آؤ ہا ہا۔ یہ پرانا کتاب کا کیڑا!۔

دومرے کھلاڑی اس حقارت کے ساتھ جواٹیس گیندنہ کھیلنے والے براڑ کے سے ہوتی ہے اس ان تنہا چھوڑ وسینے ہیں۔

الارٹس جس کا پورانام بامس ایٹے ورڈلارٹس تھا دراصل ڈر بوک شاقعار صرف کھیل اے تا پہند شے۔ وہ گرتا پڑتا کسی نمری نالے کے کنارے کنارے کنارے اس مقام تک تھی جاتا جہاں اس کواس کے ٹیج کا سراغ ملتا۔ وہ ان خاک کے تو دول اور پرانے کھنڈرول کی دیکھ جمال بٹس گھنٹول مصروف رہتا جہاں قدیم برطانوی باشندے اور روی فاتح پڑا کو ڈالا کرتے تھے۔ ان آٹار کی تحقیق اس کوقد یم تاریخ کا پیت ویٹی وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بیکھنڈر کیا ہوگا۔ اور اپنے ذبین بیس اس کا تصور بھاتا کہ وہ انسان کیسا ہوگا جس نے آخری مرتبہ اس کو استعمال کیا ہوگا۔

تجھی ووید کرتا کہ کندھے پر کیم والٹکائے خاموشی ہے سائیل پر روانہ ہوجا تااور پرانے

اس رؤیل شخص کی آٹر میں انگریزول نے بھی اپنے تخالفول ہے گن گمن کر بدلے لئے ۔کی امیروں اور شنبراووں کونڈرنج کرویا گیا بھش شنراد بول کی ہے ترمتی کرنے ہے بھی ورفٹی ندکیا گیا!

انتظاب کے دفت سر دارخی اٹھ جان فندھاز کا گورز تھا پچے سند کے بر سرافنڈ اد ہوئے ہیں۔ انگریز دل کے اشار ہے راہے پانجولان کا ٹل اہا گیا اور ڈیٹر ٹیل ٹیں ٹھونس دیا گیا ۔ گویا اس طرح انگریز دل نے امان اللہ خان کوؤ دوس جانے کی ہے سزادی کدائے تھنے کا ٹل ہے محروم کیا گیااور ٹی احمد جان کوراد لینڈی دائی تقریر کی پاداش میں قید کا ٹی پڑی ا کی کھرمہ بر سرافنڈ اور بنے کے بعد پچے سند بھی مارا گیااورا فغانستان کوائی گھن ہے جات ال گئی۔

قدرت سکرنگ کیے نیارے ہوئے جی ایک کیفیت اور بھی ڈرائی کیفیت اور بھی ڈرائن کیجئے۔ شریف مسین والٹی عربتان کواپٹی زندگی میں جی شاہ این سمورے فلست کھائی پڑی اور تخت مجھوڑ کر جھا گنا پڑا۔ امیر فیصل والٹی عراق کی وفات پر پہلے تو اس کا بیٹا تخت تشین ہوا گر پھی عرصہ بعداس کا بیٹا فیصل ٹائی بادشاہ بنا رائی نے تھوڑی مدت جی تکومت کی ہوگی کرعراق میں بخاوت ہوگئی اور با نیموں نے امیر فیصل اس کے بیچا عبداللہ فیئر وزیر ٹوری السعید کو گوئی ہے اڑا ویا اور ان کی تعشوں کو گھوڑ وں کے یاؤں شلے ووندڑ الار

فقد یم جاری کی تحقیق کے شوق بیل گاہے گاہے وہ اجنی راستوں پر بھی چل پڑتا تھا۔ ایک دن آستوں فرد کا ایک فقد کی تفتیدا کے ہاتھ لگا جس سے کی زیبن دوز نہر کے وجود کا پیتا مانا تھا اس سے کی زیبن دوز نہر کے وجود کا پیتا مانا تھا اس سے پہلے کی کو اس کا دنیال بھی شاتھا کہ کیس کے کارخانے کے قریب والی نہر دراس کی وہی ہے جو Bridge کے قریب بہتی ہے۔ اس تعقید و نہر نے اس کو ایک بی انہ ہم کی را و بھائی۔ ووایک ون بیس کے کارخانے کے جیجے سے چھوٹی گئی میں موار ہو کر اس کو ایک بھی جا کہ ہم کی را و بھائی۔ ووایک ون بیس کے کارخانے کے جیجے سے چھوٹی کے والے کم سے تک بھی جو اس اس ارا اس سے دوا شہو گیا کہ نہر کے داستہ پر چانا ہوا ہو سکے والیک ساتھی اس پر ہننے گئے لیکن جب جا سے گئی اس کے درسد کے دوایک ساتھی اس پر ہننے گئے لیکن جب و سکتی کھینا ہواز میں بیر ہننے گئے لیکن جب و کیا تو انہیں انجھی ہونے گئی۔

محلی فضائے شم ہونے ای الارنس نے خود کو تخت اندھیرے میں گھر اجوابایا۔ ہوشیاری سے راستہ کا خیال رکھتے ہوئے وہ آ ہت آ ہت کشی کھیٹار ہا۔ ایک کڑے فاصلہ پر بھی اے پھی نظر ند آ ٹا تھا لیکن مرکے اوپر آ بدورفت کی بدھم آ وازیں سنائی پڑتی تھیں۔ دوایک گلی کے پیچھا۔

آ و گفتاد تک اس نے اپنا پر اسراد سفر جاری دکھا۔ اس سنسان جگدیں وہ صرف چیو چلنے کی آ واز س سکتا ان ور جب وہ ایک نامعلوم کنارے پر پہنچ چکا تو مکڑی جیسلنے کی مرحم آ وازیں اس کو سائی دیے لگیں۔ وہ آن وفعاس نے گلاڑوں کے تاہوں کی آ واز کھی تن اور جب وہ آ کسفور ڈ تی کی ایک وہرحم ہی روشی نظر آئی ۔ نے کر را تو بیروں کی گھڑ گھڑا ہے اس کو سن کی پڑتی تھی تی کہ بلاگا خرس سنے اس کو مرحم ہی روشی نظر آئی ۔ اب وہ باہر آ رہا اتھا اس کی تھی مئی کشی Fally Bridge کے قریب سالز کی کھاڑی میں تیر رہی تھی ۔ اسٹول کے چند ساتھی جگھ سے ہوئے نے ہے اس کے ہر جوش استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہے۔ اس کو ساس کو سے اس کو سے اس کو سے بات ہے۔ اس کے جنہوں نے و کھے لیا تھا وہ گھیوں میں ہے تھا شا دوڑے پھر سے تھا اور ایک دوسرے کو چیا چھا کر کہتے جائے تھے۔

"الارنس مؤك كريج والى يرانى نهرين الي كشى ليع كلس يزار"

پرانے کرم کتابی میں اس خطرنا ک سفر کی جرائت پاکر وہ شیٹنا گئے تھے اور جب وہ تاریکی سے شتی کھیٹنا ہوا برآ مدہواتو مہار کہاوو ہے کے لیے ان میں مسابقت ہونے گئی۔

"التصلاتس"

'' خدا کی تئم اس کے لیے تہمیں بوی مشتن برداشت کرنی پڑی ہوگ ۔ آخر ہم ہم آئی ہے لطف تو شدرتی ۔''ای طرح کی آوازیں فضاویس بلند ہوئے لکیس اور اب وہ اپنے انہیں یار دوستوں کی مدے وستایش کا مرکز بن گیا جو کچھ تی پہلے سکھیاوی میں شریک ند ہوئے کے باعث اس پر آواز ہے آئے تنے ۔

ان میں سے جوزیادہ بھس طبیعت رکھتے تھے اس سے مزیر تفصیل سفنے کے مشاق تھے۔ ایک نے بع چھا۔ ریتم نے کیا کیا۔ کیااس سے اپٹی جرات بٹانا مقصود تھا۔ سم سن لارنس نے سر ہلا کرد اِل زبان میں جواب دیا بی ٹیس ۔ میں قو صرف معلوم کرنا جا ہٹا تھا کہ آخر یہ نہر تھلتی کہاں ہے۔

سال اور مہینے گزرتے گئے رکیکن اس کو کھیلول میں شریک ندہونا تھانہ ہوا اور صاف صاف

۔ یہ اس نے اٹل ملک کی سیدھی سادھی مہمان اٹوازی کو کافی سمجھا اور ہالاً خرجب وہ ساحل پر واپس آیا اسرو ہاں نے انگلٹنا ن پہنچا تو رقم کا ہوا حصراس کے پاس موجود تھا۔

علم کی بیاس است عام راستوں سے دورود ربھٹکا دیتی تھی۔اس سال موسم بیاریش چارمینے اے دوای سرز نئن پرکھومتا پھرادہ فلسٹین ہے قتل کرقد بھرا ڈیسر تک بھٹٹا تھیا جس کوآج کی عرفہ بھی کہتے اس -

وہ تفصیل ہے اس ملک کا معائمہ کر چکا جس کو سیخی مجاہدوں نے لاز وال شہرے بخشی۔ مجاہدوں کی بیانو بن فرون رواؤں 'خانہ بدوشوں سپانیوں اور زیباتیوں کی مختلف العناصر جماعموں پر مشتل تھی جواہینے اسپنے ملک سے فکل کرایشیا وکی پراسراراور بیگا نہ سرز میں بین کھس آ ہے تھے۔

دنیائے مسیحیت اور مسلمانوں میں بدلاائیاں مسلسل تین سوسال تک جاری رہیں۔ مسیحی عظیم دنیائے مسیحیت اور مسلمانوں میں بدلاائیاں مسلسل تین سوسال تک جاری رہیں۔ مسیحی عظیم دن تھے جاری ہوتھ ہے گئے۔ شام اور فلسطین کے ان شہروں اور تلعوں کے آئے مسلم اور مسیحی کی اپنے اپنے وقت پر گزر کھے اور جب اور مسیحی کی اپنے اپنے وقت پر گزر کھے اور جب نوجوان مارش نے تاریق کے مطالعہ کی خاصراتی زیادہ روندی ہوئی زمین کے پھر اکھیز نے شروع کے تاریق کے مطالعہ کی خاصراتی زیادہ روندی ہوئی زمین کے پھر اکھیز نے شروع کے تاریق کے مطالعہ کی خاصراتی ذیادہ موندی ہوئی زمین کے پھر اکھیز نے شروع کے تاریق کے ماری کا تھا۔

لارنس جس دفت شام کا دورہ کرر ہا تھا نیدملک تقریباً پارٹج سوسال سے ترکوں کے زیرتساما تھا جہاں کبھی مسیحی مجاہدوں کی صلیب نظر سے فضا میں ابرائی تھی وہاں آئے ہلال کی حکمرانی تھی شاہرا ہوں کو چھوڑ کرلارنس پرائے زمانے کے زائر بین کے بھولے ہسرے اور ٹنگ داستوں پر ہوئیا۔

Sahyoun سینون کے قلعہ پر چڑھ کروہ چٹان کی چوٹی تک جا پہنچا Antioch آئی

ائیک ش اس نے سنٹ پال کے زمانے کے دیرانے دیکھے کئیں کہیں اس کواس زیردست و اوار کے گل و

قو گا کا پید لگا جواس زمانہ ش شہر کوا حاطہ کئے ہوئے تھی اور جس پر چار کھوڑے پہلو یہ پہلو دوڑا کے جا

علامت کھا ناان کے لیے موت کا بیام ہے ہے ۔ تو انہوں نے سواروں کی ایک فرق بینائی جو گھوڑوں سے

علامت کھا ناان کے لیے موت کا بیام ہے ۔ تو انہوں نے سواروں کی ایک فرق بینائی جو گھوڑوں سے

کید دیا کرمد رسه جھا کو پہند شیس کی ایل اور اس قبیل کی دوسری چیزیں البینداس کو پہند تھیں ۔لیکن عدرسہ ہے بحیثیت مدرسماس کو بےلطفی ای رہی ۔

تعطیلوں میں دہ برطانیا درفرانس کے دیباتی علاقوں ٹیل گھومتا پھرتا۔ جہاں اس کو پینکٹروں سال جس کے باشندوں کے متعاق ''کیوں''ادر''س لیے'' کی تحقیق کا شوق لے جاتا! دورززیادہ دراز گامت تھا اور نہ بھاری پھر کم ہاس کے قد کی درازی صرف یا کی فٹ اور جارا

ده زیز یاده در از قامت تقااور نه بهاری تاریخ سال کے قد کی درازی قسرف یا جا حف اور چارا کچ تک فیچ پاک تھی اور دز ن میں دوسات استون ہے زیاد و ندتھ پھر بھی دو تھوڑ ابہت مشہور بود چکا تھا۔

جب وہ جی ز کا کچ بیش پڑھتا تھا تو ان تن م طالب علموں کی توجہ کا مرکز تھا جو وائن مات مطالعہ کتب جینی اور مضمون نویس میں مصروف رہنے متھے۔ وہ ان چیز ول بیس سب سے پہتر و برتر تھا وہ سائنگی را نول کی جماعت اور Oxford Officer's Trainins Corps کا سرگرم ممبرتھا۔

جب بھی مختلو کرنا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اس کے مضامین خاص خصوصیت رکھنے تھے جن سے پید جالا کہ دوا ایک غیر معمولی ہوشیار طالب علم اورا یہ نو جوال سے جوا یک ندایک دل نام بیزا کرے گا۔

اس کا خاص مضمون اگریات تفاراس کے مطالعہ کا پرتیجے لگلا کہ ہلا خراس نے شام اور لکسطین میں سیجی مجاہدان کے قبیر کئے ہوئے قلعول پرایک مضمون ترشیب وے ڈالا ۔ ال قلعول کے متعلق اس نے کتا ہیں پڑھی تھیں اس موضوع کے مسلم الشوت اسا تذہ کا مطالعہ بھی کرچکا تھا لیکن سے بھی ٹا کائی تھاوہ بذات خود دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ملک کیسا ہے۔ وہاں اب جولوگ بہتے ہیں وہ کہتے جیں۔ گزری ہوئی مسلیں ان لوگوں کی زندگی اور خصاتوں پر کیا تفوش چھوڑ تک ہیں۔

1909ء میں جب کراس کی عربیں سال تھی وہ شالی شام کے سفر پر رواٹ ہو گیا۔ وہ ای پر چلنا جا بیٹا تھا جس پر ہے کہ بھی سی مجاہد گزرے تھے۔

ا نگلتان ہے نگلتے وقت اس نے بہت قبیل رقم اپنے ساتھ رکھی تھی لیٹنی کم وایش سو پوئڈ جوں جی وہ پیروت پر جہاز ہے اتر اشام اور فلسطین میں اپنے خوداعتیار کروہ سفر پر پاپیاد و پیل پڑاا پڑی غذا کے

خالی تھی۔ نیز ہے ہازوں کی ایک فوج تھی جن کے پانی نیز ہے نہ تھے۔ کیٹا زن اُسے تھے جن کے پاس تواری میں نہ تھیں۔ عورتیں تک سنے جو کر میدان بیل آ کیں بھول نے کئی کی عزت کے لیے جہاد کیا۔ غیر سنے سیجی بجاہدا ہے وشموں ہے تھیار چھینتے جہتے اور انٹیں سے النا کا قلع قبع کر دیے تھے۔ قریب المرگ میں اپنی تکواریں اور برچھیاں جیدل از نے والوں کو دیتے جاتے تھے۔ سیجوں کا محافہ منگ معنبوط رہا اور آخر کا را کیے زیروسٹ (مج تھیب جو گی۔

موال ہوسکتا ہے کہ ذیانہ حال کا ٹو جوان مجاہدان عظیم الشان دیرانوں کو کس حد تک از سرنونقیر کرسکتا تقا۔ اس نے رچ ڈیٹیر دل کی لڑا کیاں گھر سے لڑی ہیں۔ اس نے مسلمانوں ادر عیسا ٹیول کے قلعوں کے وہ کھنڈر در کیلئے جو صحرا کی رہت ہیں دھس مجھے متھادر جن کا نام بن نام باقی تھا تہذیب اور شائنگل کے طورطر میں کو بھول کر وہ بدوؤں ہیں کھن کس میااس نے ان کا ''تمک تھایا'' لا کوئی بدوی کئ ایسے شخص کو ہرگز نقصان ٹیس بھٹھا تا جواس کا تمک کھاچکا ہو بھٹی اس کی مہمان ٹوازی کا حصد دار بن چکا

کوئی او داردا گرصحرا بیس تن تنباسنر کرے تواس کے بیم عنی جیس کہ منہ صرف اس کی الماک شخطرہ بیس ہے بلکہ خوداس کی جان جو تھم میں ہے۔ کیکن او جوان الارنس نے ان جو کھول میں پڑنا قبول کیا۔ وہ ایک ہے آ ہے جیلے ہوئے اور تخت گیر ملک کا چکر لگا ٹااوڈیہ کے قدیم مجل وتوں گئک جا کا بیجا۔

اس کے سفر کا آخری حصہ دریائے فرات کے بی وقم کے ساتھ ساتھ سطے ہوا۔ اس سفر شمل اے پید لگا کہ اوڈ پسر کے قدیم کر ہے مجدول بیس تبدیل کردیئے گئے تیں سبحی کہا بدوں کے قلعے اور بینار جوں کے قوں باتی ہیں جن بیس عرب اپنے کتوں بکر بول اور پچوں سمیت دہتے گئے تیں بڑے بوے اصافے معدا پی چارہ بواریوں کے جول کے قول باتی ہیں جن بیس اون اور بھیٹریں بھروکیا گئی

بہت کم لوگ ہوں مے جوان کھنٹرروں کو جانتے ہوں۔ جانتے بھی ہوں تو ان کے لیے ان میں کوئی دگھی جیس۔ چوروں نے ان کو اپنا رہی بنالیا تفاعرب کے خاند بدوش بیال شب گزاری

رے اور آئے نگل جاتے ان مقابات کو نارٹس آ زادانہ دارہ کھیا پھرتا۔ چنا توں کے کھوؤں ہیں اس ف تاک جھا تک جوشرہ ع کی ہے تو ہوئی ہوئی چھپکیاں تک چونک پڑیں جودھوپ کھانے کے نیے باہر علی آئی تھیں اور اس مجیب وغریب بھاوت کو اپنے تھوؤں ہیں سر ڈوالٹاد کی کرروپوش جو جاتی تھیں میمکن ہوال بھولے ہرے ملکول اور اس سے زیادہ ان ملکول کی جمولی ہر کی فوجوں اور قاعوں کی تحقیق کا عرک خالص علم کی تلاش کے سوا بھی اور رہا ہو ۔ لارٹس کے خاندان کا سروالز رائے ہے بھی تھاتی تھا اور اس خاندان کی آئندہ شلوں کو سروالز کی دلیری اور الوالعزی وریڈ میں بلی تھی تھرک خواہ بھی ہووہ اس ملک

کیادہ کمی نیبی مشیت کو پورا کرر ہاتھا۔ یا سے قدیم سیحی تاہدوں کی طرح آسان میں کوئی نظالی نظر آئی تھی۔؟

# ﴿ ياب نبر 2 ﴾

اس کام میں اوجوان لارٹس کی اعاشت کا قبول کیا جانا اس کے لیے یا عش کھڑ تھا از منہ فقد کی کے آٹار کی تحقیق میں خوداس کے لیے دیگھی تھی۔اس نے تن وہی اور ذیانت سے یوسے بوڑھوں تک کو اپنا گرویدہ بنالیا۔

11'1910ء شرار ما كاموسم تفاراس مقام بر چندى لوگ جنهين تاريخ فقر يم سے شغف

الله المنذرون كى جائج پرنتال كا كام جارى ركى دوئ تقريب بونو دارد يمى دہاں جا پنچا ہے دوست ا دہاب كو لكھنے كدیم نے ایک تو جوان كو دیكھا جس كا عام لارنس ہے ایک دوسرے تو جوان طالب علم نے جو دارنس كے ساتھ كام كرتا تھا اپنے تجربات كا مكھ حال بتایا ہے۔ وہ خودكو اور اپنے دوستوں كو" ا نو كے كاراً موز" كے تام سے يادكرتا ہے۔

یکھے ہی جو سے بعد حرب اور کرونتی کرتر کے بھی وہیں یا آئیس کھنڈروں کے آس پائی گئی ہیں۔ گلے ہوئے تھے اس خاموش خروسال انگریز کی طرف ملتقت ہونے گئے وہ اس کا ذکر بڑی تیرت سے کرتے ۔ وہ ان کے طور طریقوں سے بیگا نہ نہ تھا اور ان کی زبانوں ٹیل دک رک کرکھر کھے طور پر بات جب کرسکیا تھا۔

ون کا کام جب ختم ہوجا تا تو دو دیمیات بھی جا کونیا۔ دیمیا تیول کی طرح زشن پرآگئی پائتی مادکر بیٹیتا۔ ان ہے باتھی کرتا۔ دیمیائی زندگی کی گپ شپ اور شمی نداتی بھی برابر کا شریک رہتا۔ ان لوگوں نے یہ معلوم کرلیا کہ دہ ٹوف کھا نا جائٹا تی ٹیش ۔ اٹیس جیرت آئی کہ اس کا چھوٹا ساجم کھا طاقتور ہے اپنے سادے سید بھے اور بے تکلف انداز میں وہ اس کوچاہتے بھی گئے تھے کیونکدوہ برتم کی ہے درگی اور سفا کی ہے قطعاً تا آشنا تھا۔

وہ عموماً متین صورت نظر آتا کین اس کی آئی یا مشکرا ہٹ ایسا خوشگوار واقعہ ہو گی کہ ووسرول کولا محالہ اس بیل شریک ہونا پڑتا قدیم نے الوں کی بڈیاں کھودنے پر بھی اس بیل حس ظرافت پا گیا جاتی متھی۔

انیں کھنڈروں کے قریب جرمن اُنجیرے مجھی کام کرتے تھے۔وہ بغداد کی دیلوے الأن پر کام کر دیے تھے اور اس وقت ندی پر پلی کی تقییر جس معروف تھے بعض بھی یا شندوں کے ساتھ جرمنوں کا برتا دُل رُس کو ناپیند تھاوہ اپنی ناپیند بدگی کا اظہار بے تناہا کردیتا تھے۔ یہ واکہ بعض جرمن کی اطرایقوں پر اس سے نفرے کا اظہار کرنے گئے۔ لیکن لارنس نے ان کے جذبات نفرے کا کوئی اگر تھی لیا۔ اور کھنڈروں سے نکلے جوئے پھڑوں اور بلیول کومڑک کی تھیر کے لیے لانے کی آئیس اجازے وے دی۔ مدالت كرتبر بين كمزاكره يأكيا-

مجسٹریٹ نے یادداشتیں کے کررکھ لیں۔دولی اصراد کرتارہا کہ یہ یا دداشتیں اے دائیں اُل بالٰ چاہیں میں مجلس عدالت جب دو پہر کے کھانے کے لیے ملتوی ہو کی تو بوز ھا جسٹریٹ ترک ان یادداشتوں کواچنے ساتھ ای لیٹ گیا۔

دولی کو بہاں لارٹس سے ہات کرنے کا موقع طااب آئیس یقین ہوگیا کہ جمٹریٹ اسے جیل خانہ بھی یقین ہوگیا کہ جمٹریٹ اس جیل خانہ بھیوا و بینے پر تان ہوا ہے۔ دولی کو کاغذات واپس ٹل جانے چاہیے تھے لیکن ٹینل سلے اس لیے اب ان دونوں کو دھاند لی کی سوچھی ۔ ترکی جس جیل خانے بڑے گندے ٹیر صحت بخش اور کیڑے مکوڑوں سے مجرے ہوئے مقام ہوتے ہیں اور جولوگ ان جس تھونس دہیئے جا کیل ان کی زندگی ہولنا کے ہوجاتی ہے۔

عدالت کااجلاس کی بھرشروع ہوا۔ کمرہ مدالت میں جوئزک موجود تھے ال کے چیرول پرخوشی کے آٹارٹن پال تھے۔ لارٹس کے سزایاب ہونے کا آٹیس پورائیٹین تفااس بات کو دونوں دوست با سانی سمجھ سکتے تھے ۔ کھرے میں کھڑے کھڑے دولی نے لارٹس پرایک ٹگاہ ڈالی اس نے سریالا دیا۔ یہ کویا اشار دفتا

يستول لكالمية بوئ ورنى في فيث كركبا" الحيادُ با تعد"

بستول کارخ مجسٹریٹ کی طرف کھیرتے ہوئے اس نے پھر کہا" حرکت نہ ہوورنداڑ تی جاؤے \_" 'ترک جسٹریٹ خوب سمجھا ہوا تھا کہ پہتول چھوٹ جائے تو نشانہ بھی ڈھاٹیں کرسکتا۔

کمرۂ بدالت میں برفض نے ہاتھ اور اٹھا گئے۔ برافرو فنڈ انگریز (دول) کی الکار نے سب کوکا فی بدھواس کر دیا تھا۔ دولی اپنا پہتول برخرف تھمار ہاتھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان شل سے برایک بیک وفت اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔

دولی کا للکارٹا تی تھا کہ لارٹس گھرے ہے باہر کودا اور عدالت کے عقب شی جمٹر ہے ہے۔ کمرہ میں ہے ہوتا جوا بھا گا کے کئی کو خیال تک نہ آ با کہ لارٹس کر کیار باہے سب کی نگا تیں دولی اور اس ایک دان دواوراس کا اثر کا Archaeologistدوست دو لی این چوٹے ہے گھریش بیٹھے تھے کمان کا دیکی طازم گھبرایا ہوا آیا اور کھٹے لگا۔

سركارالوليس آپكو پكرناچايت ب\_

ترکی ہولیس کا کیم شیم سیابی پڑ سے مطراق اور پورے اقتد ار کے ساتھ اندرآ پانچا اور لارس کر یب بھٹی کر کینے لگا۔

میں ہے جا ہے۔ میں ہے جیں۔ میں ہے جیں۔

لارنس ہننے لگا اور ہو چھا چرائے ہیں؟ کیافضول کمتے ہویہ پھر تو صرف ملیے تتے جو میں نے جرمتوں کومڑک کی تقییر کے لیے وے ڈالے۔

پولیس کے سپائی نے کہا۔ اس ہے تہارے جرم کی توعیت نیس بدلتی تم کو میرے ساتھ آٹا پڑے گا۔ لارنس کواس نے گرفتار کرلیا۔ دولی راستہ بجرا حجاج کرتا ان دونوں کے ساتھ ہولیا لارنس اب کمی آئس دہا تھا کیونکہ رید ہات اے مستحکہ فیز مسلوم عولی عدالت تنتیج پر معلوم ہوا کہ بیکش غدال شقا۔ کرہ عدالت لوگوں ہے جراہوا تھا اور ایک مرخ روضیالا مجسٹریٹ ای مقدمہ پر کا دروائی کرنے کا خشارتھا۔

فرویزم پھر سنالی گئی اور جب اس کا شوت چیش کیا گیا تو لا رفس اوراس کا ووست مجھ گئے کہ ترک اپنالفظ لفظ منوانا چاہتے ہیں۔

ا فلب تھا کہ لارنس کو جیل خانے بھیج و یا جائے۔عدالت میں لارنس اوراس کا دوست بحث کرتے رہے لیکن میہ سب برکار ڈابت ہوا۔ لیکن خوش نصیبی سے صفائی پیش کرنے کے لیے اثنین ایک ہفتہ کی مہلت مل گئی۔

دولی نے خالص دفتر کی زبان میں ان پیٹروں کی حقیقت حال کھی اس نے اس کو بہت ہی معمود کی بات سچھا کیکن دوسرے میں ہفتہ لارنس دوسیا ہیوں کی حماست میں لے جایا گیا اور اسے دو بارہ

کے پستول پر تکی ہو کی تھیں۔

لوگول کی جمیٹر میں سے جما گتے ہوئے لا رقس بلتنا جاتا تھا۔ یہ بات ایک معر کرے مشابہ معلوم ہوتی تھی۔ چورول کی اس جماعت پرلارٹس اور دولی پہایت کر دینا چاہیے تھے کرکسی نگر بیزیراس حتم کی کارروائی سے دہ عمدہ برآ نہیں ہو تکتے۔

> چند ہی کھول بعدوہ ہاتھ میں کاغذات ہلاتے ہوئے پھر آن موجود ہوااور کہا '' یہ بیل میرے یاس کا غذات ہے''

دولی نے اس کو دروازہ کے قریب آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس سے وہاں جا ملائمی کو بہت شاہو کی گئے ہے۔ جمت شاہو کی کہ کروَعدالت سے انہیں برآ مدلیس نگلنے ہے روک لے۔

قد آ وردولی دشمکی کے طور پر پہنول ہرطرف تھمار ہا تھاوہ کافی محظرنا کے معلوم ہوتا تھا اوراس کاپسة قد دوست بحی لڑوئی کے لیے تیارتھا لیکن ترک ہالکل خاصوش تھے۔

دونوں دوست کلیارے کی طرف واپس ہوئے ۔مرعوب ومجبورترک خضب ناک ہو ہوکر بحرم کواسپٹنے کمپ کی طرف آزادانسان کی حیثیت ہے جانا ہواد کیپیر ہے بنتے۔

اس قضیہ کے متعلق پھر کوئی خرکیں کی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھین ہو کیا ہوگا کہ یہ اگر میز نراونو جوان صرف می محدوثے ہی کے الی شہتے بلکہ سیانی بھی تھے۔

1913ء ٹی میجر ہونگ (جواب میجر سر ہر برٹ ہونگ کے تی ایم بی ڈی الیں اور کورز شالی رڈیٹا ہیں ) ان کھنڈروں کے معائد کے لیے آئے گرمیوں میں کام بند کر دیا عمیا تھا البتہ ایک خاموش پہنڈ قد نوجوان آئیس ما جواکیا پہال رہتا تھا۔ اس کا نام اورٹس تھا۔

لارنس نے میجراوران کے دوست کو پہاڑی کی سیر کرائی ہاس نے جو تفصیل کہنی شروع کی تو میجراوران کے دوست استے منبک ہوگئے کہ ریل کا دائت گزر گیا۔ دن بھر بیس میکی ایک ریل تھی جو انہیں ان سکتی تھی ۔ لارنس نے ان کے رات ہسر کرنے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن میجر ہونگ کا دوست تو روانہ و کیا لیکن خود شیجر کی دنوں تک تخیرے دہے۔

کھانا ان برتوں میں اور پیالیوں میں ڈیٹر کیا جاتا جوصد یوں تک زمین میں دفن رو پیکے شے پہجر یونگ کو بدجان کر بوی خوشی ہوئی کہ جن پیالیوں میں وہ قبوہ پی رسبے میں اُٹیس تقر بیا جار ہزار سال ڈیشتر بلیوں نے برنا تھا۔

ایک وفعہ میجرالارنس کے ہمراہ قریب دیہات میں گئے ۔انہوں نے فورآ معلوم کرلیا کہان کا دوست دیمی باشندوں میں کتنا گھل ٹل گیا ہے۔گاؤں والوں نے اس کوخوش آید بید کھالارنس ان کے ساتھ زمین پر پیٹے گیا اوراس ہے تکلفی اورصفائی ہے بات چیت کرتا رہا کہاس کوانگر پر مجھنا وشوار ہو گیا وولیجی اس کا متوطن جان پڑتا تھا۔

میجر رو کی کر سخت متحیر ہوئے لارٹس اثریات سے انتخائی شغف رکھنے کے باوجووظریف اعلیع بھی تھا۔

لارنس کا ایک بھائی بھی اس سے ملنے کے لیے آ گیا تھا۔ اور اس صحبت بیں شریک تھا گفتگو جرمنوں کے متعلق ہور ہی تھی۔

اس وقت میجر کولارٹس کے ہوٹوں پر ایک سکر وہٹ یا ہلسی کھیلتی نظر آئی میجرنے ہو چھا۔" بنس کیوں رہے ہو؟ ۔"

صرف اس ليے كريس نے بچھ بى در پہلے جرمنوں كوكا فى بے وقوف مايا ہے۔" "بے وقوف منایا ہے۔"

پوری طرح منتے ہوئے اورٹس نے جواب دیا۔" بی ہاں۔ بے وقوف بنایا ہے دیک باشندوں کے ساتھ ان کا بریاؤ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی تھی۔اس لیے بیس نے ان کی سرزنش کرنی جاتی۔

یجر کارخ دوسری ست پھیر کراس نے ایک ٹیلد کی طرف اشار دکرتے ہوئے کہا۔ "اس کوتو دیکھتے ہوتا۔" پھیرنے سر بابایا۔ ی نے اس پیشرور سپائل کو ہرو فعد فکست دی۔ میجر یونگ نے لکھا ہے کہ 'لارنس بہتر مین نشانہ ہاڑتھا۔''

جب وہ ہر کام ہے فارغ ہو نااور فقائہ بازی کی شق بھی ندکر نا ہو نا تو عمو ما پڑھتار ہتا اورا گر «دپڑھتا ہوا بھی نہ سطے تو اس کا کمیں بھی ماناممکن ٹییں۔وہ صحرا میں اسپنے کسی پر اسرار سفر پر روانہ ہوگیا «نا جس کے متعلق وہ کہتا تو بہت کم میکن سوچہا بہت زیادہ۔

امریکی بوغورسٹیوں کے طالب علم تعطیلوں میں ان کھنڈروں کو دیکھنے آئے۔لیکن Carchemish ویٹھنے تی آئے۔لیکن کو است کوئی ہے کام لیا۔ اس نے اپنے گر کولکھا کہ'' بھے تو تع تھی کہ پہاں سفید بالوں والے خیدہ قامت بڑھے عالم تفرآ کیں گے۔''لیکن اسے یہاں بالکل نوعمروو جوان نظرآئے۔

ل رنس بھیشہ ٹینس کی قمیض کر اور آ کسفورڈ کا رنگین کوٹ پہنا رہتا جس کی جیب پر Magdelen کا تہ خدآ ویزال ہوتا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ زندگی بجر دعوپ کی تمازے کا اس پر کوئی اڑ ٹبیس ہوادہ بمیشہ عطمئن اور پرسکون بی نظر آیا۔

چھوٹے چھوٹے بہتر جن پر ملاقاتی طالب خم سویا کرتے تھے ان نایاب کمبلوں سے ڈھکے ہوئے تھے جنہیں لارنس بعض دورا فآدو دیباتوں سے لے آیا تھا وہ مجیب طور پر بعض کوٹوں میں ایکا دیے مجھے تھے۔ لارنس خوب جات تھا کہ بیصد یوں کی تنگین تاریخ کے خاموش گواہ تیں۔

وہ شام کے وقت اُ پیزکیپ سے لکل جاتا۔ دوسرے دن یا دو تین دن کی آ دارہ کر دی کے بعد بعض قدیم یادگار چیزیں لے کرواپس آ جاتا۔

ان دورا فآدہ پہاڑوں اور وادیوں کے دیہائی اس فاموش نیلی آ کھول والے ' بے دین'' کے متعلق جرت سے سر کوشیاں کرنے لگتے جو بلاخوف و قطران کے درمیان گھو ماکر تا تھا۔ جو اپنے دور وراز ملک کے قصے بیان کرتا اوراس کے معاوضہ شمران کی گپشپ شنا۔

ان لوگوں کے پاس ترتوا خبار تھے اور نہ ہی گائیں۔ان میں سے معدود سے چیر ای لکھ پڑھ

کل شام کولوہ کے پائے تھیلیتے ہوئے ٹیلہ پر لے گیااد ماد پڑھے ان کواس طرح دیکیل دیا کران کے سرے جرمنوں کی ڈرٹیٹیر سڑک اور پل کی طرف نشانند کتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ '' کیمر کیا ہوا۔''

لارض بجربنسا اور كينياكار

یں متم تو نہیں کھا سکتا کہ اس کا لفظ لفظ کے ہے۔الہندیں نے سنا ہے کہ جب انہوں نے ان وصلہ کھے شکسانان پائچیوں کو وہاں جما ہوا پایا تو فوراً آئیس میر اخیال آھیا۔ تم جائے ہو کہ میں ان کی نظر میں جاسوئی اول۔

انہوں نے اِن پائیوں کو بندوق کھالیا اور دہشت اور طعبہ سے بدعواس ہو کر گھے بران کو تارین دوڑائے۔

> خوٹی کی مشکراہٹ سے لا دلس کے چیر دیرشکن پڑھئے۔ میجر نے مشکل سے بیٹین کرتے ہوئے لارنس کی طرف دیکھا اور کیا۔ ''میں نہیں سمجھا۔''

قی بال انہوں نے بھی کیا۔ انہوں نے تاریجوائے کہاس دیوان انگریز ۔۔۔ یہال لارٹس بنی کو صنبط شکر سکا۔۔۔۔ نے ہماری ڈیر تھیر سڑک پر ہندوقیل پڑھار کی بیس جس سے سڑک اور تدی کا بلی دونوں شفروش ہیں۔

میجر بونگ کواس نوجوان انگریز کے بچھنے کا یہاں خوب موقع ملا۔ وہ اول ہی ہے انہیں اپنا گروید وہناچکا تھا۔۔انہیں وہ مجیب ''مجموعہ اضدار'' نظر آتا تھا۔

وہ ساراوت بھی کے قدیم کتبوں کی مبارتیں سلجھانے بیں صرف کر ہ تکھیلات کوظل کرنے کا بڑا اہتمام کر تا اور بڑی اطبیاط بر تأر

فرصت کے اوقات میں وہ کیمپ سے بہت دور لکل جاتا کو کی پرانا ہوتل یا ٹن نصب کر کے ماسر کے بڑے پہتول سے چاند ماری کرتا مجر یونگ سے بھی دوا کیک دفعہ نشانہ ہازی کا مقابلہ ہوا میگر

سباس کے گروچن ہوجاتے تو اپنے ہموار ابھیٹن اس تنظیم الثنان دنیا کے حالات سنتا جہال ہے وہ چانا آرہا ہے۔ ابعض قصائح ہوتے ابعض دہ ہوتے جنہیں وہ راستہ چلتے وقت گھڑ لیتا۔

ادرا گروه كبانيال مناح بنخ تواس بين بحى وه طاق تقا\_

دو پر کی وجوپ شرن جب تھیوں کی بھنجھنا ہے جیسی آ واز میں نیداورای ہے ملتے جلتے تھے بیان او تے جن شن ماضی حال اور ستعقب کے حالات پر گفتگو ہو تی تو لا رنس انہیں سنا کرتا اور بعض اوقات جب کدآ گ کاالاؤلگا ہو تا وہ تارول بھرے آسان کے بیٹیے ہیشاا پے نئے دوستوں کو بیستانے کی کوشش کرتا کہ انگلستان کی املک ہے۔

ووان جہازوں کا حال بتا تا جوسندریں سفر کرتے جیں۔اس مقام کی بابت بھی کہتا جس کا نام" لنڈرا" ہے وواس عظیم الثان شہر کا حال نے ہے کبھی ندا کئاتے جہاں کے باشدوں کی قداداتی نیادہ ہے کہ انہوں نے زیمجی دیکھانہ سنار حتی کے عظیم الثان عرب بادشا ہوں کے عبد میں بھی اس کی مثال جیں ملتی۔

وہ کہتے کہ فارنس کو بچ مائیں تو یہ تھی مانتا پڑے گا کہ" لنڈرا' میں لوگ زیری ہے بہت او پر رہے بین" سطخ زمین پررہے بیں اور زمین کے پیچارہے بین' ۔

وہ جانے تنے کہ مغرب کی ست میں ابہت دورائیک او ہے کی سڑک ہے جس پر او ہے کے بھوت کنزی کے ڈیول کو کھینچتے ہوئے بھا گئے رہتے ہیں لیکن میں انگلسی "ڈاکٹسی "ڈاکٹٹ ہے کہ بیاو ہے کی سڑ کیس زشان کے بیٹ میں بھی جا کپٹی ہیں جہال سے لوگوں کوسورج کے دیکھنے کے لیے کی قدم آ کے بڑھ آتا پڑتا ہے۔۔اللہ!اللہ۔۔۔۔دہ چرت زوہ ہوکر سرگڑی کرنے گئے۔

لارض کرتا۔'' اور وہال کی گلیاں اتنی کہی ہیں کرتم ایک سرے سے دوسرا سرائٹیں و کھیے سکتے۔اس پر سننے والوں کا صلتہ جیرمت ز دہ ہوکر بعنجھنا اٹھتا۔

ابتدائی ایام بیل لارلس کی زندگی کا بیفتشد تھا۔ وہ اگر کھدا ٹیوں بیس ند بمصروف ہوتا تو عموماً ویہائی علاقوں کی گشت دگایا کرتا ہر وفعہ اس سرز بین کے متعلق اس کی معلومات بیس پرکھی ندیر کھیا ضافہ ہوتا جس کا وجودخودا کیے معمد تھا۔

و و کھی کھی چنا لوں والی وادی کے اعمار یا باہر کے تنگ اور ٹیز سے میز سے راستہ پر چل پڑتا۔ کھی اس راستہ پر چا ڈکٹٹا جس پر پیماڑی واس میں ہے جوئے موجوں کے قلعہ یا کسی ڈیا نسٹس کی گیا مجاہدوں کے بڑے قلعے کی و بیواروں کی تلاش میں برسول آ عدور خت رہ تی ہوگی۔

صحراش طویل طویل سقر دہ سمار پانواں کے ساتھ مطے کرتا۔ یا خوداس کے دہاغ میں ایک متحرک کا روان پیدا ہوجا تا جب وہ عالم تختیل میں بخو داوراو پان والے تقدیم زیانوں کود کھنے لگا۔وہ وان جب کروشش اور طب کے بازاروں میں خوشہودارلہاس اور حجتی جواہرات کے کاروان کے کاروان Cathay کے دوروراز ملک اور ہندوستان کے مندرول اور محلات سے آ آ کر بگا کرتے ہوں گے۔

سینکلو دی سال آبل ایک عظیم الشان توم اس ملک پین آبادرہ چکی ہے۔ اب اس کی یادگار صرف قصے کہانیاں رہ گئی جی یا چند چٹائیں۔ومشیوں نے روم کی تھکی ہوئی حکومت کا صفایا کرویا تھااور چند صدیوں تک فرتے اور تھیلے شراشر آووارہ کردی کرتے رہے۔وہ ان کھنڈروں کی جوروم کی گذشتہ عظمت کی یادگار بچے تھیم کردی رہے تھے کہان سے طاقتو رقبیلوں نے آئیس تھی اربھگایا۔

پر ایک بیتم نے جس کا نام میر گفاایک ہے وین کی تلقین کی نو یں مدی بیدوی تک اک کے دیرو کار قرآن (عربی بائل) کے اگرے اس وقت کی معلوم سرزشن لین کی کیسے دور درااز کیل ہو کی فوجی ہو کیوں ہے لے کر اسیون تک کھیل گئے عربی بولی نے سلطنتیں قائم کیں۔ بیٹے ہے لے باور ریاضی بیس وہ بکا ہے روزگار تھے۔ معناظیمی موئی بینکڑ ویں سال قبل انہیں نے ایجاد کی۔ وہ بہترین جہاز رال تھے۔ اس وقت کے عرب کی چیز دی ہے واقف تھے جن کو دینا بعد بیس صدیوں تک بھولی ری ۔ اب بھی اس زمانہ جی ان کے مدفون شہروں کی مکھدائی بیس کوئی ایسی شیش بہاجی باتھ لگ

جنگ عظیم کے وشتر کے جار بر سول میں لارٹس نے ان قدیم سلطنوں کے طول وعرش کا دور دفیل کیا یا شرکر سکا۔ لیکن وو د ہال ضرور رکیا جس کو اس سرز مین کے تعرب کا گہوارہ کہنا جا ہے یہال کے کھنڈرول اور مقبرول میں مدنون نو ادراور چنا نوں کے کتبول بھی ۔۔۔۔جس کوعہد قدیم کی مشتق شختیاں کہنا جا ہے۔۔۔۔اس نے چرت انگیز ماضی کی کہائی پڑھی۔

۔ ن مجاہدول کے قلعول ش اس نے میسائیت کی پر توت ہیں قدی اور اسلام کے مقابلہ اس خوال معرکول کے بعداس کی ایسیائی مشاہدہ کی ۔ وہ فلسطین ہے شام آمیااور اس ملک ش ہے گزرتا ہوا اس مقام پرجا پہنچا جہاں الگشتان اور بورپ کے سر داراور و یہائی ایپ مقدس شہر پروشلم کے لئے تی دفعرائر بھی مقدار شہر پروشلم کے لئے تی دفعرائر بھی ہوئے ہے۔ اس نے الن سراکول پر سنر کیا جن پر موٹریں حال ش چلے گئی تھیں اور ان راستوں پر بھی جو سینا اور شام کے ریگیتا تول کو قطر کرتے ہوئے گئی تھیں اور ان راستوں پر بھی اس جو سینا اور شام کے ریگیتا تول کو قطر کرتے ہوئے گئی تھیں اور ان کے بیٹار کا روا توں کی اس جو سینا اور شام کے ریگیتا تول کو قطر ایسی بھی ایک سینتنی راستہ ہنا دیا تھا۔ ان پگڈیٹر یول پر بھی اس کے قدم پہنچ جن کو صرف کرب کا قصد کو بی جان سینا تھا۔ اس ملک کے ان سو محل ساتھ ہے ہے آب و گیاہ جان کو ااور دیا تھا ہر ان گا تی گزر معلوم ہونے والے علاقوں میں جو آٹر ہے تر بھی آئر نے تر تھی آئر فینا توں ہے مشابہ جان کو اور نے داستوں گا کام دیش اور دو بھی صرف ای قصر کے لیے جس شی جمت شجاعت اور تو تی میں اور وہ بھی صرف ای قطر کی سے سیا۔ شی جس جو تا عی اور وہ بھی صرف ای قطر ہوں۔

لوگول کیا زبان پرتز کوں کے ظلم و تعدی کے قصے تنے ۔ پارٹی سوسال تک تر کوں کی حکومت نے عربوں کا برا حال کردیا تھا وہ چیکے چیکے بیان کرتے اس لیے کہ کوئی کن پاتا تو شکایت کرنے والے کوقیداور بعض دفعہ جسمانی تعذیب حق کدموت تک کی سزاملتی ۔ عربوں کی عظیم الثان سلطنت بری طرح منتشر ہوچکی تھی۔

ہر قبیلہ کی وفاشعاری کا مرکز جداگا شقا۔ ایک بی توم کے افراد ہونے کے باد جودوہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ وہ علائیہ راکفل اور چھرنے سے لاتے اور ایک دوسرے کے کاردانول پر چھاپے ماد کر ادفول اور غلاموں کو لے جاتے۔ پہاڈ پر رہنے والے رات کے وفت

ر انوال میں انز آئے ہے اور جب سورج لکا اور تاہی اور لوٹ اور حملے آور ل کے گزار جانے کا منظر پیش انداز ا

وہ ایک دوسرے کے جانی دعمن تھے۔ان میں ہرا یک اپنے وشمن کو مارڈ النے کا طف اٹھا چکا

ہندشال سے جنوب اور شرق سے مغرب تک دوارا دے یا تصور کا فر مانظر آئے تھے دوا پی گزشتہ

عند کے خواب و کیھنے لیکنے تھے اور خود کو ترک کا تل تفریت فلا کی سے آزاد کر الیزا جا ہے تھے۔

لارٹس کوئی متول آ دی تو بتہ تھا۔اس نے اپنی ابتدائی زندگی کے کئی سال مشرق قریب میں

ہے لیکن خود داد عربول کے درمیان گزادے و دان کی آزادی کی خوا بھی ہے بہت متاثر ہوا اور جب

کی سیاح کزرے ہیں جنہوں نے عربوں کا بھیس بدل کردیکتا توں کو مطے کرڈالا ہے حتیٰ معادی شہر کہ میں کئی جاوافل ہوئے۔

لارنس پرت فدخا داؤھی موٹھ دونوں صاف کرتا اس کے ہال سنہری تھے۔ اور آ تکھیں نیلی

الدین پرت فدخا داؤھی موٹھ دونوں صاف کرتا اس کے ہال سنہری تھے۔ اور آ تکھیں نیلی

الدین اجہم دھوپ سے گندی ہونے کے بجائے اینٹ کی طرح سرخ ہوجاتا۔ اس طرح وہ عربوں ک

الس ضد تھا جہاں کہیں اجبی کی حیثیت سے جاتا فورا بیجان لیا جاتا وہ ایسا تھا جس کو دیکھ کرعمو ماعر بول

ول جس فرز سے ہی آجار س پر تعلیہ کرنے لوٹ لینے حتی کہ مارڈ النے کا خیال ہیدا ہوسکتا تھا کیکن وہ

ول جس فرز سے بھی اعلانے طور پر ان سے ہمدروی کا اظہار کرتا ووالن کے ارادوں اورخواہشوں سے اشا

میں قیا اور ان کے خوابوں پر ایسا بیٹین واٹن رکھتا تھا کہ انہوں نے اس کواسے دل جس جگہ دی اور اس

بیقواس کی سیرت کا ظاہری پہلوتھالیکن اس کا ایک خاص پہلوادر بھی تھا وہ مسکریت کی تاریخ مواقف تھا اور فوجی معرکوں اور مسلبی لڑائیوں کا مجبرا مطالعہ کر چکا تھا اس علم اور واقفیت نے اس کی مواجعہ کے جاں باز اند حوصلہ ہے ہم آ جنگ ہو کر جو سیاحوں اور سیاہیوں سے سلسلہ بسلسلہ اس کو ور ش ما تھا اس بیس بیصلاحیت ہیدا کروی تھی کے صدیوں پہلے کی زندگی کا تصور کرسکتا تھا۔

محرّ شتہ کی عظمتوں اور حال کی تاہیوں نے اس جمیب اور مجیر العقو ل ملک سے مزید واقف جونے کی آرز داس میں پیدا کروگی تھی۔

اس کے تمام تصورات محش خواب ہی خواب شدہ دیتے۔ انگلیّان واپس آ کراس نے میسوط کیا ٹیس آئسیس جن ٹیس اُسپٹے دیکھے ہوئے مقاموں اور چٹانوں اور ریت میں دیے ہوئے قدیم شہروں کی تفصیل نہا ہے۔ خولی سے بیان کی۔

پرائے ماہرول اور برسول کا تجربر کھنے والول نے ان رووادول بیں ایک بجیب وفریب ول وو مرقح کی شہادت پائی اور وہ ذاکن جوائی ملک اور اس کی تاریخ سے واقت شے اور آمن کوغیر سعمولی وَ جِن صُحْمَی بیجھنے کی ۔ ایک بڑے آ وی نے دوسرے سے کہا۔ '' ایک غیر معمولی الوکا۔۔۔۔۔عربول کے دومیان بھنکتے رہنے کے لیے واقف ہو چکاہے''۔

1913ء ٹس کے میب آ کسفور ڈیس ای ماتھ لے لئے جس کے میب آ کسفور ڈیس میر بازی کا خوب باز ازگرم رہا۔

عرب اس کے ہارٹے پاکین والی جمونیوٹری میں دہنتے تھے۔ بیرجمونیوٹری اس نے اپنے مطالعہ کے کمرہ کے طور پر بنائی تھی۔ نیز اس لیے بھی کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی پرشور مداخلت سے بیہاں سکولن ٹل بچکے ۔ ان عربوں کے مختصر زمانہ قیام میں لارٹس نے انہیں سائیکل کی مواری سکھلا گی ۔ لیکن عربوں کی تمام ٹر توجہاس امر پررہتی کہ انتہا کی تیز رفزاری کے اصول مجھ میں آئے جا کیں ۔

جنگ عظیم ہے پہلے از یفک کوئی زیادہ شکھی۔ پھر بھی پر نہنا تی سواری عام ر ہروں کے لیے پھر پر بیٹان کن بن آتی سالارٹس کر یوں کو لے کر بہت کم پاہر ڈکلنا۔ عرب اپلی نبی چوزی عہاء ہیں نبوس ہوتے جس پر لوگوں کوان کے توریت ہونے کا گمان گزرتا ۔ ان میں ایک عرب کے چیرہ پر دازھی تھی جس کے متعلق لوگ اس کے سوا کھی نہ تھتے ہوں گے یہ بھی سر کس کی مشہور داڑھی والی عورتوں میں ہے ایک ہے۔

عربَ أبيك دفعه ليرُيا گھر بھی گئے۔ بعض جانوروں کولو وہ جانتے تھے۔خود عربستان میں

ا نے چونے مانپ بکٹرت پائے جاتے ہیں لیکن اجگر کود کی کردہ بہت ٹوش ہوئے ان سے جب م ایسا کیا ہوگا کہ تم نے چڑیا گھر ہیں کیا دیکھا تو انہوں نے ایتینا مہی جواب دیا ہوگا کہ انم نے "مرکا تو ں کے برابر کیے سانپ دیکھے ۔" اور چونکہ تمام عرب قصہ گوئی ہیں بڑے استاد ہوتے ہیں۔ اس لیے اغلب جاکہ اپنے ملک قریجے کوئیے ان سانپول کی لمبائی گل کے برابر ہوگئی ہوگی۔ لارٹس غیر فرقی لباس پہنار ہتا۔ پکھ ہی اور صدیعد بعض عبدہ دار تبجب کرنے گئے کہ جب ہر
الیا اپنی دردی پی بلیوں رہنا ہے تو آخر کیا دجہ ہے کہ بینو جوان دفتر جنگ بین کام کرنے کے باد جود
شریعوں کے لباس میں ملبوں رہا ہے تو آخر کیا دجہ ہے کہ بینو جوان دفتر جنگ کے اضروں تک بھی جا چکی۔
انہوں نے شوش سلیقگی سے لارٹس کو مجھا دیا کہ دہ کم از کم کمی بانے کے تا تھے کے یو نیفارم شری افتر خاند آیا
جایا کرے تا کہ بید ہو تھے کچھ بڑی حد تک شم ہو جائے۔ لارٹس نے مجی کیا اور آ کندہ سیکٹر لفھین کی جائیں ہے۔

فرجی فدمت کے لیے اس کی موز وزیت کا سوال ہی پیراٹیس ہوتا ان ہی ایام میں اس نے ا عینے کمی بھائی کو نکھا ہے کہ اس کی جسمانی حالت کبھی اتنی اٹھی ٹیس رہی کہ دہ فوری خدمت انجام دے سے سے مہر حال بیام مشتبہ ہی رہاجا تا ہے کہ اس نے بھی اپنی رضا کا رائد خدیات ڈیش کی ہوں گی''ٹالیسی Topsy کی طرح دی چھٹی''اگ آیا تھا''

فو بی عجدہ داردل نے بہت جلد بھانپ لیا کہ کوئی بچوبہ وروزگاران پر مسلط کر دیا گیا ہے۔

و ان سپا بیول سے بھی دائف نے جو دفتر ول بیس کا م کرتے ہیں کیکن سیاسیطا اب علم تو سپائی ہے کوئی

مظاہبت ہی ٹیک رکھنا حد ہوگی کہ دروی میکن کر بھی و دسپائی نہ معلوم ہو سکا اگر دونو ہی کوٹ پہنی تو گل

ہیں کھنا رہتا جیکٹ کی کی نہ کی جیب کی بیٹر طن ڈھیلی رہتی ۔ و دسکنٹر لیفٹ نٹ ہونے کی حیثیت سے مجاز

عقا کہ ہم شاند پر اکبراتم خدلگائے رہے۔ لیکن اس کو بھی خیال بھی نہ آیا کہ وہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں یا

میں ا

بسا اوقات وہ سیم برآ ون کا بلٹ شداگا تا جس کا لگانا ہرافسر کے لیے ضروری ہے گئی چیزیں تھیں جوع بدہ واروں کو کرنی پردتی تھیں کیکن لارٹس کسی شرکن طرح ان کوٹال جاتا تھا۔

اس کے بالا دست عہدہ واراس ہے بحث کرتے۔ علم دیتے کہ یہ کرہ واور وہ کرو جتی کہ افسروں کواس کی فغلت کی فبر تک دیتے لیکن ان کا کو کی فغل اس کو بدل شد کااپنے شعبہ میں اس کوا پنا کا م کرنا ہوتا اور وواس کو پورا کرتا رہتا اور جہاں تک فوجی وردی کے پہننے کا تعلق تھا۔ وہ اس کوا کے وفعہ

# 

1913'14 و کے جاڑوں شن مکومت مصر بینا کا فوجی گنشد حاصل سکرنے کے لیے ب چین تھی۔ کرٹل شوکامب اس کام پر مامور ہوئے۔ حکومت تر کیدے درخواست کی تھی کہ ملک کی پی کش کی اجازت وے لیکن حکومت تر کیا ہے اٹکار پرجمی رہی۔

متعلقة عبده وارمرجور كريش من انبول نے تركول سے دور رواستماليت كى كدكياوہ ملك كے آثار فقد يمد كى حد تك يائش كى اجازت وے سكتے بين؟

میداور بات ہے۔ ترک راضی ہوگے اور تھوڑے ہی طرصہ بنی دولی اور اارٹس نے ہیں اگر تقریباً چپے چپے زشن کی بی ش کرڈ الی۔ وہ ساتھ ہی قدیم کاروا نول کی گزرگا ہوں اور کھنڈروں کو آئی دیکھتے جائے تھے۔ کرٹل نیوکا مب ان کے امراہ تھے ۔ تھوڑے ہی اگر صدیس تیوں نے اپنا کا مرفتم کر دیا ا سے درایک اثری نقشہ کے توں مطابق تھا۔ ہیا گئی نقشہ کے تین مطابق تھا۔

ایک وفعدتو عبارترک دعوکہ کھائی گئے اور کرتی نیوکامب کوئٹٹ ٹیار کرنے کے لیے وہ تمام مسالیل کیا جس کی حکومت مصرکوشد پرضر ورہ تھی۔

1914ء کی گرمیوں میں لارٹس آ محتور فر والیس آ محیاد وشہری میں تھا کہ جنگ کا اعلان جو گیا۔ یکھ عرصہ کے لیے وفتر جنگ کے شعبہ نقشہ کھی میں اس کی خدمات مستقل طور پر عاصل کی جاتی رہیں کرش نیوکامب کا نقشہ مصری فوجی کے استعمال کے لیے تیار ہور ہاتھ کیکن کرش فرائس میں خدمت پر مامور تھے۔اس لیے وفتر جنگ میں تنصیفات کی وضاحت کے لیے لارٹس کی طبی ہروقت ہوتی رہی تھی۔ (-U12-

لیکن فوجی دستورالعمل ہے انحواف کی صورت بیس کام بیں تھوڑی بہت میوات ممکن ہے پیدا جوجائے لیکن اس ہے سارانو تی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

لارٹس بیرتو سمجھ گیمیا۔ لیکن پھر بھی کمی الیسے کام میں وو ناخیر ٹیس کرنا جا ہٹا تھا جس سے متعلق اسے ایقین ہو کہ وہ سمج راستہ پر ہے مشکل پیٹی کہ اس کی قابلیت اور اس کی ٹوعمر کی ٹوج کے دیریند نظام سے قلب ایست سے لیے ناکا ٹی تھی۔

اً گرفتاشہ ہیں کو لکی تفاظی ہوتی تو اس کی رپورٹ کھٹی پڑتی اور شلطی کی نشا بھائی کرتے ہوئے رپورٹ جارچ کے لیے بھواوی جاتی۔

میتح میرجب زیند بزینه عبدہ واروں کے پاس سے گزرتی تو اس بیں ان کی تھی ہو گی تحریر یں میسی شاش ہوجا تیں تا آ کک دوافر مجاز تک جا پھنٹی اورائ راستہ سے پھر والیس ہوتی ۔ ممکن ہے ہیکل مسی نام میں ایک قرور ف کی کی یا زیادتی کے لیے ای ہولیکن بیطریق کمل فورق کی آ کمیں کا ایک اصول تھ جس سے انجراف ناممکن تھا ہر مول سے میک کمل ورآ مدچلا آ رہا تھا اورا ہا اس کو ہدلیے کی وکی وجہ ذشخی ضابط آ خرضا بط ہے۔

لیکن سکنڈ انفشات ٹامس ایڈورڈ لارٹس کا خیال پکھاور تھا۔ بھش نفٹنوں کے متعلق وہ جاسا تھا کہود سرتا سرغلط میں اس لیے آئیس پرزے پرزے کر دیتا۔ دوسرول میں کن مانی تبدیلیاں کرتا۔ نقش پر جن چیزوں کومیل مجھتا وہاں جیران کروسیٹے والی یاددائشیں کھیو بتا۔

اس ہے کہا بھی گیا کہ وہ اس طریق عمل کا مجاز نیس ہے لیکن وہ برابر بھی کرتا رہا۔اس کے بالا دست جانبے تھے کہ بیاس کا فلفاطریق کا رہے لیکن بہت جلد وہ بیابھی بھے گئے کہ لارنس تحق و گئی کے طور پر ہیر کمتیں ٹیس کر رہا ہے۔

اس کواپنے ہر فعل پراعتماد ہوتا وہ جا شاادر کہددیتا ( مخاطب جاہے استح مسادی درجہ کا عہدہ وارہ ہو یاا دینچے درجہ کا ) کرنششہ کی ایک فعطی بھی لڑائی کے بارے جائے کا موجب بن محق ہے اور مكن عى أو چكا تفاساب اس كيا بحث كده اس كرجم يرب يانيس

پیشدورفوجیوں کی تظریمی وہ بیٹینان کے بیشر کے لیے باعث آؤجین تھا۔ یہ بات بالاتال وہ اس سے کھردیتے لیکن وہ بھی بلاتال کھردیتا کہ 'میں ٹوج کوتا پیند کرتا ہوں۔''

و میر تک ہیں ہی کام چلار ہا۔ جوں جون وقت گزیتا کیالارٹس سے ناپیند بدگی ہوھتی گئی وہ خود بھی فوج کی دوح روال مینٹی ڈکیٹن سے قرت کرنے لگا۔ کین اس کے لیےصورت حال بدلتی رہی تھی۔ وافتر بنگ کی طرف سے کرٹل نیو کامپ قرائس سے انگلستان واپس بلائے گئے۔ مصریش کمک ورکارتھی ان مجدد دارول کی بھی ضرورت تھی جو اس سے واقف ہوں اور وہان کی زیان پول کیس۔

کرٹی کاب ہے یہ چھا کیا کہوہ کی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھی گے۔کرٹل نے نام ہوئ رکھے تھے جن میں آئل جنگ کے دودوست اپنی دونی اور لارٹس بھی ٹیال تھے۔

سال کے شروع ہوتے ہی لارٹس قاہرہ کی کہ Intelligence Service کے شعبہ فرقی استحداد استحد استحداد استحداد

لیکن لا وٹس بہت خوش تھاوہ نہ صرف اپنے جانے ہو بھے ملک بیس تھا بلکہ ان تعتوں پر کام کر رہا تھا جن کے خاکے خوداس نے ملک بیس مؤکر کے تیار کئے تھے۔

آپ کوان لوگوں ہے گئی ہمدردی ہی کیوں نہ جوجوفی کے کڑے طریقوں اور ادکام کونا پند کرتے ہیں پھر بھی ہا کائی پڑے گا کہ فوتی کل صرف ای دات چل کتی ہے جب تک کہ ڈیائن قائم موادر جب تک ہر کام ہا ضیاتی ہے انجام پا تارہ ہا کٹر مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس فوتی ضابطہ پرتی Red Tape ہے انحراف کیا جا سکتا ہے۔ ( سخت اور جکڑے ہوئے آ کین دقواعد کوریڈ ٹیپ کانام دیا کیا ہے۔ اس لیے کہ تمام ادکام ہوائیتیں اور اطلاعات لائل رنگ کی ڈوری سے با ندھ کرطباتی ہیں دکھ

بالخصوص اس ملک میں جس کی'' تحقیقات'' ووکردہے ہیں کمی فلطی کا ہُرگز رواوار نہ ہوتا جا ہے اس لیے کدر گیمتا نی ملک فلطیوں اور فروگز اشتوں کے باب میں بہت تخت کیرواقع ہوئے ہیں مثلاً کمی چشر کی جگہ کے تقیمان میں ویں میل کا فرق زندگی اور موت کا فرق ہے ملک میں دوھر اوھر پیملی ہوگی ہمیوں چھوٹی چھوٹی وازیوں میں ہے کمی ایک کے تام کی فلطی بھی راہ بھٹک جانے کا مو جب بن محق ہے۔

کمی متدن ملک ش اس طرح واہ بھنگنے ش کوئی مضا انتیانی کیونکہ بہت جلد کوئی نشان راہ ایسامل جے کے ابوسید ھے داستہ پر لاڈا لے کالیکن ریکٹنان میں واہ بھنگنے ہے تبہا راہ نجام بھی تم ہے ویشتر الکھول ہانا کہ ہونے والول کے ساتھ ہوگا اور سمالیہ سمال احد تبہاری سفید بقریاں کسی بھولے سینکے مسافر کو پڑی نظر آئیں گی۔

تی ہاں المارنس جاتا تھا کہ اس ملک شن نقش پر غلطانشانات کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ وہ یہ مجمی جانتا تھا کہ لڑو کیاں کس طرح جیتی اور ہاری جاتی ہیں ۔ وہ نوعر ' پے سابقہ اور انتہائی غیر فوجی شم کا ونسان تھا کیکن اس کا قلب دنیا کے بعض عظیم ترین جزنیلوں سے قرکھا تا تھا۔

کیٹن ہو یا جرنتل لارنس شرملام کرتا اور نداس کی طرف متوجہ ہونے میں پہل کرتا۔ نہ خاطب کئے جانے کا منتظر ہوتانہ توواس تم کی گفتگو کرتا پر مثلاً۔ فرما ہے محضور ایس آپ کی توجہ نہایت ادب ہے اس حقیقت کی طرف میڈول کرانا جا ہتا ہوں کہ اس نقشہ میں ایک خلطی ہے۔''

برخلاف اس کے وہ اپنی اُنگی غلطی پر ٹیک دیتا اور مخضر الفاظ میں کیتا" یہ غلط ہے" یا" یہ ٹھیک ترس ہے۔" یا" میلغو ہے۔" اس کو بدل دیتا جا ہیے۔"

اور ماتھ تی وہ لفظ" جناب" کو بھی نظرا عداز کرجا نا۔

بلاشبدوه بتنك جارى ركلنے والون كى نظر شراس سے سپاسى عن شقار

کیکن مشرق قریب کے معاملات میں اس کی قابلیت اور حیثیت مستند مانی جانے گئی تھی اس لیے کہ وہ اس ملک کے متعلق ہر دوسر مے شخص سے پچھے نہ پڑی ذیا دووا تغیت کا ثبوت دیتار ہاتھا۔اسٹاف

ا رائی پرمتوجہ ہونے گئے تھے۔اب مثن سابق ملک سے کمی قطعہ سے متعاق اس کی تو تھی اطلاعیں ہیں۔ پشت نہیں ڈال دی جاتی تھیں۔ووا تنا جلدو بنا سکہ بھا چکا تھا کہ خاص قابلیت کے اور بالخصوص ترکول کے الور طریقوں سے خوب واقف کا رحمہ دوارول کو کٹ کی صورت حال کی اطلاع وسینے کے لیے میسو بہتو سیا بھیجنا مطے پایا تو ختنب افراو ٹیس لارٹس بھی شامل تھا۔

بالآخر لارنس بھرے جا پہنچا اور وہال مس گرٹر وؤیل سے ال کر بہت مسرور و متبقب ہوا ہے خاتوں مشاذ زندگی گزار چکی تھیں اور جنگ ہے تبل شام اور عربستان کے بعض نامعاوم یا کم معاوم علاقوں کی چھال بین شرا خنتیال اور نطرے برواشت کرتی مصرا کے بعض اندرو نی حصوں تک جا پہنچی تھیں خاتوں موصوف اس ملک اور بہال کے قبیلوں ہے واقفیت کی بناء پرمشہور رہیں ۔ انہوں نے اسپے علم اور واقفیت کے ذریعہ خصرف اس کے ذائد بھی بلکہ دوران جنگ جی بھی انگلشان کی بڑی خدمت کی

وہ لے اور پرانی ریکتانی مہوں اور پاکھنوس Carchermish کے کھنڈروں کے متعلق گفتگوکرتے رہے۔ دوان پرانے موضوعوں پر گفتگو کربتی رہے تھے کہ ندی کے پرے بندوتوں کی ورشت آ واز سنائی دی جس نے جنگ کی واگی یا دکوتاز ہ کردیا۔

لارنس في بوعيناك عالى جال بازخا أون كوالوداع كها-

وریا پر دینچنے ہی نا رض کو معلوم ہوا کہ بیبال قریب ہی بیس اے ایک بردی مہم سرکرنی ہے۔ برطانو کی فوجی اضروں کی جماعت کے کی مجوز دفوجی وست برواری کے متعلق ابتدائی ہات چیت شروع کر چکی تھی ۔ محافظ فوج کی انتہائی جال ہازی اور قربانیوں کے ہاوجود میدفلا ہر ووچکا تھا کہ کٹ کوچھوڑ ویٹا ہی پڑے گا باتی صرف بیر و کمیا تھا کہ ترکول ہے مکٹ بہتر شرا تلامنوالی جا کیں۔

لارٹس کے ذمہ بیکام تھا کہ مکنہ تعداد میں انگریز زخیوں کونظل کرتا رہے لارٹس کو مدو کے الدو کے بیال بھیجا ہی اس کے ذمہ بیکام تھا کہ ووائں ملک سے خوب واقف تھا۔ اس نے خندتوں میں چندون کرا در سے جہاں ووٹو جی اشروں سے مسلس گفتگو کرتا رہا ہمروہ لائٹوں کی تخت ید بودارا درمبلک مواش

سانس لینے اور ایک غذا کھائے ہے جس کو تھیوں اور کیڑول کے ترغدے محفوظ تیں رکھا جاسکا تھا۔ الدرنس كو بلكاسما بخاريز عدة باليكن چندى روز كة رام كه بعدود بحرائه كفرا جواار چاب يكى وه كزور تفاليكن البية فرائض انجام وينازمان الكريز عبده وارول كيسلية بمثول لارش اب وه وفت آخميا فعاك ر کی افواج کے سفید جنڈے کے آگے پر ڈال دیں۔ بدلا رنس کے لیے ایک افو کی بات تھی۔ وہ بروعا ہے اور عالمت کی پرسکول موت سے آ شافقا۔ نہر وز پرلزائی کے بعداس نے بھٹی مردور کول کے نو فو بھی لئے تھے۔ لیکن بیاس سے بھی زیاروالٹ ک اوروششت ، ک چر تھی۔ ووروسو کر بھی مجول ك كداس أوجوان طالب علم (لارش) في خودكو بشك كي تمام مولنا كور مين كرايايا- جهال تهار خود اس كنهم وطنون اورتركول كى الشول كانبار لك تتع جوب وهراك في كي كداؤير لكادية كا تتعب اس المناكب منظرنے ان كى قطرت كے مارے متقرے بين اور بلاون الديت رسائى سے اس كے عا د تى كريزاور تفريش أيك بيجان ساپدو كرديا الزائى قويهره ل الزني تقى اليكن اس في مجوايدا محسوس كياكد الزائي جيئنات بإزاس كواعلاف جان كم مرحم تقصان كماتح تحض بوشياري م جيئنا جاب جس كوفى فى ماجرين كى اصطفاح شر أن ترب Straegy كماجاء بخول ديز جنك جوكى عن ووخودكو وليرتيس بإنا قعار يكن فتح وكلست كالمحصاراي برقفار بيلااك ترك جيت عي يحك يقداورالارنس بظاهر اگر چدجری اظرآ تا تفالیکن اسکواسینا حساسات کے چمپانے میں بوی جدوجبد کر فی بوتی تھی۔

اس تشم کی لزاد کی بیش کو کی عظمت و برتری نایشی ۔ اس کیے کہ بیکی تش وخوان ریزی کا دوسرا نام غلاور ترک ایپنا ابتدائی افتدام پر گنتی یا بچکے بھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ آ زادی کا نصب انھیں میولی کی شکل میں ان دنوں اس کے خیالات پرمستولی ہو تفریا لی کا نیٹر یقد تباہ کن حد تک سے رفتار تھا۔ جنگ اسکی چیز ہے جس کوجلہ ختم ہو تا یا کردیتا چاہیے کیونکہ مواسے تباہل کے اس کا متیجہ کچھاور ٹیٹس ہوتا۔

فوجی صدر مقام ہے اب اس کے تفویض ہے کام کیا گیا کہ جوائی فو نوگرافی کے ذریعہ نششے بنانے کے امکا ثابت پر رپورٹ رواند کرے اور تحقیقات شروع کرنے کے لیے اس کو بھرے گئے دیا

آبیا۔ اس سے مقصود ممکن ہے لارنس کو آز مانا ہو یا ان بی کی جدید گھڑی ہوئی اصطلاح '' شرارت'' Mischief ہےاس کوئییں دورمشغول رکھنا ہو۔

اس نے اس خاص معاملہ میں اپنی رنبے رہے۔ پیجوائی کیکن نفٹنوں اور تصویر کشی کے علاوہ پھی اس نے پیچھاور کیا۔

جب وہ کہد چکا کہ ان کی تمام کا رروائی غلایا کم از کم لا علاج حد تک ہے وقت کی چیز ہے تو

اس نے الن عہد وہ اروں کے روبرو ان کے طریق بنگ کے متعلق اپنے افتار نظر کی وضاحت بھی گی۔

مثل مشتوں کو ساحل پر لانے لے بانے کے جوطر لیتے فور تی عبد ہداروں نے اختیار کر

مرکھے تھے وہ ٹاقعی تھے کشتیوں پر سے سامان اتار نے کے طریقے بھی ٹاقعی تھے جن میں وقت بہت

زیادہ ضائع بوج تھا۔ ریاد ہے کی حد نگ بھی کوئی اصول نہ تھی۔ اسہا ہے پڑا پڑا ضائع ہور ہاتھ۔ صرف اس

وج سے کہ وہ جانے تی نے کہ اس سے متعلق کرنا کیا جا جیلی مبد پیرارا ہے فراکھن سے اواقف تھے

وج سے کہ وہ جانے تی نے کہ اس سے متعلق کرنا کیا جا جیلی مبد پیرارا ہے فراکھن سے اواقف تھے

ویشردہ فیرہ۔

وانہی پر بیرجائے ہوئے بھی کدا ہے آبول عام حاصل ند ہو سکے گااس نے اپٹی رپورٹ چیش کروی اور اپٹی ایک اسکیم کو ہروئے کارلا ناشروع کردیا۔ مشرق کے نفشہ جنگ کا وہ گہرامطالعہ کر چیا تھا۔ وہ مجھ چکا تھا کے ترک اتھا ویوں کو کہاں رو کے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی جانما تھا کہ فلسطین کی گزائیوں میں اگر بیزی افواج کو کن مزاحمتوں کا سامنا کرنا بڑا تھا اور ساتھ بھی اس کوا کیے ایسا ملک نظر آیا جس کی آزادی کا خواب و دہر سوی ہے دیکھ رہا تھا۔ یعنی کر بستائنا۔

وہ جانتا تھا۔۔ ندمعلوم کیوکر۔۔۔ کہ لارڈ کچیر شریف مکہ میں کوٹر کول کے خلاف آ مادہ بغاوت کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کر چکے جی اور پیلفظ ''بخاوت' ایساتھا جو ہار ہاراس کے ول میں خطرہ پیدا کرنا تھا۔

اس کویا و آگیا کہ ملک کے اس سرے ہے اس سرے تک لوگ ترکوں کی قائل فزت حکومت کو پخت گالیال دینے گئے ہیں۔ وہ یہ بھی مجھ گیا کہ ظالم ترکول کے ضاف ان چھوٹے ہیں وٹے قبیلوں

ے ایک بہت بڑی فوج تیار ہو مکتی ہے۔ یہاں اس کے لیے ایک موقع تھا ا۔

لارٹس کا ایک گہرا دوست تھا جونو تی اقد امات کے خطیہ امور میں مدد کر رہا تھا۔ مشرق کے مشہور سیاح کما غزر ڈی۔ ان کا اورٹ کو تو دعرب کے سنند میں دپھی تھی۔ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر اس اسر پر غور کر چکا تھا کہ ترکوں کے خلاف اس اٹرائی میں اتحاد ہوں اور بالحقوص انگامتان کی مدد کس طور پر کی جاسکتی ہے۔

حالات پرجمودطاری تھا۔ وہ فلسطین میں اقدام کرنا چاہیے تھے اور جنگ کے اس محاذ پر مزید کیک کی ضرورت تھی۔ لیکن کیک نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔مشر لی محاذ پرصورت حال اتن اقد یشر ہا ک ہو چکاتھی کہ مشرق کی طرف کیک نہ بھینچے میں کوئی ہرن نہ معلوم ہونا تھا۔

بیاطلامیں پاکراور یہ بچھ کرکہ جو پکھ کرنا ہو خودان ہی کوکر نا پڑے گا انسروں کی یہ پچوٹی کی جماعت تزم واحتیاط اور تند ہی ہے ترکول اور برطانو کی انوان کی صورت حال کا مطالعہ کرنے گئی۔ لارنس اپنے دوست سے ملا اور اس سے اپنے "مخواب" کا پکھ حصہ بیان کیا۔ من کر رہم و مس بھی چگرا گیا اور نقشہ کے مطالعہ کے لیے اس کے ساتھ ہولیا۔

ای اثناء پی اثنین کوئی خرستانی پڑی جس نے اٹیس چوٹکا دیا اور تیز کار دائی پر مجبور کر دیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ خربتان کے متعلق ترکول کے بھی بعض نقاط نظر ہے۔ یا در کھنا چاہیے کہ تمام عالم
اسلام کی نظری شریع ہدایت اور مدد کے لیے بکہ پر گی رہتی ہیں۔ شرع محمری کے جرو خواہ وہ
ہندوستان کے ہول یا افریقہ کے ویسٹ اٹڈیز کے ہوں یا ایشیا ہے کو چک کے ان سب کے داوں ہیں
ہندوستان کے ہول یا افریقہ کے ویسٹ اٹڈیز کے ہوں یا ایشیا ہے کو چک کے ان سب کے داوں ہیں
ایک خیال چھپا ہوتا ہے اور وہ جہاد یا مقدس اٹریک کا خیال ہے۔ ان کا غدہب اٹریک مجود کرتا ہے کہ بے
دینوں کے خلاف جو تم اضح اس کی جیروی کریں اور اگر مکدش جہاد کا اعلان ہوجاتا تو دنیا کی مقدن

يه بال اورصليب كابرانا جُكُرُا في جن ع ورقعا كرمهاواسلطنت برطانيد كامسلمان رعايد

ہ ن ڈیو نا در صدرائے جہاد کوئن کر حکومت برطانیہ کے سپاہیوں بھی پر بل پڑے۔اس کے معنی بھی ہو گئے سے کہ تمام ہندوستان اور افریقہ سفیدنسل کے مقائل میں صف آ را و ہوجائے گاچونکہ ان میں سے بیشتر عمالک پرخود برطانیہ کا قبضہ قباس لیے میرچیز اتحاد ایوں کے مقصد کے لیے بخت اندیشرناک تھی۔

یہ بھی کر ترک اور جرمن سر جوڑ کر میٹھے اور جہاد کے اعلان کا منصوبہ بالدھا وہ ہاور کرانا پاہنے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں شکے جوظیم الثال مسلم ایمیا ٹرکے قیام کے لیے گڑا کی میں ان کے ساتھ شریک ہول۔

کین اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کیا تجاز ریلوے کے ذریعہ وہ مدینہ کوفوجیس چھوانے گے جواس میلوے لاکن کا آخری اشیش ہے۔ بیفوجیس جہاں پہنچیس۔ مقدی لڑائی (جہاو) کا اعلان کردیئیں اوراس کے ساتھ جرمئوں نے ٹھیے کا رگز ارا پجنٹوں کی ایک جماعت کے ذریعے ''ایک ''پر ملک کے دوسرے حصہ ہے اس کی جہائے شروع کردی۔ اس کا اسلی مقصد تو ظاہر کیس کیا گیا گیاں جاس طور پر برطانوی فوجی مرکز وں جس خیال کیا جانے تھا کہ اس کا خشا واس بات کی تشہوہے کہ ترک اور جرمی این قیام کی مدو کے لیے آبادہ بیس جوان کے ساتھ جہادش شریک ہول۔

جنہوں نے صلیبی گزائیوں کے حال میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں نے بیکا کیے کس طرح مغربی و نیا کوروندڈ الما تھاوہ اس کا بھی اندازہ دکا تھتے ہیں کہ جہاوکا پیمنصوبہ شرق کی کی دوائے ہے ہوٹی یا برگ مشیش کے زیرا ترویکھا ہوا کوئی خواب شرفعا بلکہ ایک اسلی دہشت ناک خطرہ تھا۔

لارنس ہیرے جانتا تھا اب وہ وقت آیا کہ اس کی خاص قابلیت الگستان اورا تھا دیوں کے لیے انتہا درجہ کا رآید ٹاہت ہو۔

کے مقدی شہر جہاں ہرسال مسلمان زائر میں سنوکر کے تکنیخے ہیں شریف مکد کی محافظت شن تھا۔ شریف کولا رڈ کچھر نے اس بخاوت کے ام کانات مجھائے تنے جووہ اپنی فوجوں سے اتحاد ایول کی اوراد میں بر پاکرسکتا تھا اور شریف کو یہ بات نہیں بھو کی تھی۔ استعارہ کی زیال میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ باڈیر بھا ہوا ہے جیتی ہے جنگ کے اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کر دیا تھا۔ وہ اول تو اتحاد یول کی تا کیر بیل تھا

پھر جي گئا اوراس ڪيمواونو ل کا حليف ہو گيا۔وڻمن کي برخي ہو کي فوجي طاقت ڪيمق بله جي خووس کي اپڻيافر جي طاقت اے بہت تقرير نظراً نے گئي۔

ترکوں کے منع اقدام نے اس کو خوف زادہ کردیا۔ اب اس کو پھوٹ پیکھ کرنا تھا۔ اس کے بھوٹ پیکھ کرنا تھا۔ اس کے لیے ضرور کرا بھوٹ کی گوٹ کی کو اپنی سلطنت سے بائد در کھے جائے ہی کی اس کوا پی سلطنت سے باتھ وجونا بی کیوں نہ پڑے آگر چہوہ وہ نیا ہے اسلام کا اہام تھا گھر بھی جائے تھا کہ مسلمانوں اور بیسا ئیوں بیس مشدی جنگ کا صرف ایک ہی انجام بیس مشکل ہے۔ انگر بیزوں کے فوجی مرکز پر اس نے بیغام بیسے کہ اب وہ بینام تھے کہ اب وہ بینام تھے کہ

یمال بیام مرضروری ہے کہائی صورت حال کوائل وقت کی روشی ہیں ویکھا جائے کہا رئس نے قاہرہ میں لیک مختفر ماہرین کی جماعت کے سماھنے اپنے منصوبے بیان کئے بتھے۔ اس خیال کوول میں نے کہا غدر ہوگا رہ ' برکھزم کی طرف میں معلوم کرنے کے لیے روان ہوگئے کہ آخرشریف مکہ کا منٹا ، کیا ہے کیکن میدوا گی بہت بعداز وقت تھی بناورت شروع ہوچکی تھی۔ اس کا انہام جو پھی ہوشریف مکہ نے تو اعلان پرطور پراتھا دیول کی رفافت اختیار کر ٹی تھی۔

یے صورت حال تھی۔ کہ پر دواٹھال رئی ڈرایا کی طور پر بغاوت عرب میں واٹھل ہو چکا تھا بعض ولیسے بھے بول بھی مشہور میں کہ اس نے پندرہ روز کی رفصت بھاتی اور چونکہ اس کے بھیشہ کے ساتھی اس سے اکتا گئے تھاس لیے رفصت فررامظور کرلی گئی۔ اس قصہ کے سلسلہ میں دیوں کی ہوتا سے کہ دوا اپنی رفصت سے کہ دوا اپنی رفصت سے واپنی ہی نہ ہوا بلکہ تھیرار ہا اور اس طرح واپنی مہم شروع کی میہ تصدر لیسپ تو مشرور ہے لیکن پیشر تصول کی طرح حقیقت اس ہے بھی بھیب تر ہے۔ جو با تیس ممکن الوقو را تھیں ان کا مشرور ہے لیکن پیشر تصول کی طرح حقیقت اس ہے بھی بھیب تر ہے۔ جو با تیس ممکن الوقو را تھیں ان کا خراری کے خروں کے کیا تھا چند میں بیٹ کے دو باضا بھی اورا حقیاط کے ساتھ ہے دو اس کے جھیسے کا م سرتار ہا جس کا خشاہ اور بی کا رووا تیول کے دموان بیت یہ در کر سکتا ہے ان عہدے داروں کے بیشن بیٹی تر بہت یہ در کر سکتا ہے ان عہدے داروں کے دو اس کی کھی ہے۔ تر بیٹی تھوں والے ضدی تو جوان کی دوران ہوگا جو ان کی دوران کی جوان کی دوران کی دوران ہوگا جو ان کی ان اوران کی دوران کی دو

ا سے فکر مند ہوئے کے بجائے اس کواپے مشن پر روانہ ہونے کی اجازت وے دی۔ عمر رسید ہ اب وں کی اس'' شوقین سپاہی'' کے منصوب بٹس کوئی بات نظر آئی ہوگ۔ ارباب اقتد ارنے خاص فوتی عدمت سے اس کی تبدیلی اس طرف کردی جس کوا کیک طرح شغیہ خدمت کا محکمہ کہا جا سکتا ہے۔

اگر چدوہ عربوں میں تو تیم کا تاہ ہے دیکھا جاتا ہے لیکن اب وواس مقدی طک کو جارہا ہے۔

اس کے دروازے تام ہے دینوں پر بند ہیں۔ یہ ہے دین اپنے تصور میں بقین رکھا تھا کہ بہال اسے دوامورانجام دینے ہیں۔ کہلا کام ایک لیڈر کی طائی تھا گھڑائی کو یہ لیقین دلا تا کہ عرب کہ آئی گئی گئے اور نے مرنے والے تینے اپنی برموں کی خول ریز انوائیوں کو بھول کر آئی میں متحد ہو تھے ہیں اور کا کو ساک سے نکال باہر کر تھے ہیں جنہوں نے اس ملک کواسے عرصہ تک اوج ہے ملک پر ترکوں کی مرکب کی اور کو ساک ہے تاہم کا صلا پر انوائیوں کو ملک سے نکال باہر کر تھے ہیں جنہوں نے اس ملک کواسے عرصہ تک اوج ہے ملک پر ترکوں کی اور ان میں منہوں تی مول کی بارے بھی تم کم فاصلہ پر ان کی منہوں تھی اور درائنگلی کی بارے بھی تم کم فاصلہ پر ان کی منظم چوکیال بی ہوگئی ۔ ان کے باس جدید بندوقی اور درائنگلیں بھی تھیں۔

عربوں کے پاس چندہی بندوقیں تھیں اوروہ بھی اتنی پراٹی کذیبلی ہی بار کے تھوٹے بیں ان کے چھوٹ جانے کا اندیشر تھا۔ان کے تھیاروں میں پراٹی وضع کی جرمار بندوقیں اورا کی بندوقیں بھی شاطر لانے کی بجائے اوٹنا چرا نا اور آگ لگانا ان کا محبوب معظر تھا۔وہ جب لانے سے تھک جاتے تو عوا گھر اوٹ جاتے ۔ لارٹس پیرسب جانتا تھا اس پر بھی اکتوبر 1916ء میں اپنے خوابوں اور تا قائل تسخیر ادرادہ سے لیس جو کردہ محرب کے سائل کی ظرف چل پڑا۔ مدد کا کوئی وعدواس سے تیس کیا گیا تھا سوائے اسپے منصوبے کا س کے پاس بھو تھی ہے تھا۔

# ﴿ بابنبر 4 ﴾

عربت کا کی مجم شرور کی ہو چکی تھی۔ لا رنس مؤیئز ہے دوانہ ہوا مستقی ست رقباری ہے تھے ہیں چھنے گئی۔ الارنس پر قلراندازش الن پھر لیاسا ملول کی طرف دیکھنے لگا جن میں اس کی ابتدائی دنوں ک آ وار دگر دی کے مناظر پوشیدہ تھے۔

دوسال قبل وہ مقبہ سے ریکٹال میٹا کے وسط تک زائرین کے راستہ پر چان ہوا پہنچا تھا ای وقت سے اس ریکٹان نے اس کا دل موہ لیا تھا ہے وہ پہلی پارسلمانوں کے مقدس ملک کو مبار ہاہے اس سنر کی ایک غایت سلطنت محرب کا قیام بھی ہے۔

سنتی کے طات ان جیب مسافروں کو دیکھ کر جیرت زود تھے۔خصوصاً اس شخص کو دیکھ کر جو فوقی وردی پہلن کر بھی سپائل شامعلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے انداز دنگا لیا کہ وہ اپنے ساتھی ہے بہت کم مفتاً وکرتا ہے۔ اورا کٹر او قات اپنے خیال جم تحور بتا ہے۔

> ملاحوں نے بوچھا کہاں جارہے ہو؟۔ ممی نے جواب دیا۔ ''جدے''۔ ممل لے؟

اس کا جواب نہیں دیا جاسکا تھا۔اختا مسفر پر بھی وہ نہ بچھ سکے کہاں کے سفر کی غایت کیا تھی ۔ پُرْقلزم کا بیرسفرنمایاں واقعات سے خالی ہے۔مسفراسٹورز کو تیرت تھی کہلارنس آخر کرنا کیا جا ہٹا ہے۔ ان کے لیے بیجی مشکل تھا کہاں کو گفتگو پر آبادہ کرسکیں۔

الرگ بہت شدید تھی اتی شدید کرسانس لیما تک دو بھر ہوگیا۔ جب رات آئی تو پھی سکون ما ا اور ممکن ہوا کہ کشتی کے چھوٹے عرشہ پر قدر سے سکون کے ساتھ چند قدم چل پھر سکیس ہر روز بہی افت شہ

مستقی ای سندر کے بیکی تال پر جوطویل طویل کین ست رفتارا تار پڑھاؤ کے ساتھ جلتے اس سے مورج کے بیچے اپری جارہ کے بیا تھا آ ہند کین ہموار رفتار سے دعواں اڑاتی چئی جارہی تھی۔ اس اٹ مورج شرح کے باہر بھکنے کی کوشش کرنا محض تما احت تھی اس لیے کہ گرمی کی مسابق کے باہر بھکنے کی کوشش کرنا محض تما احت تھی اس لیے کہ گرمی کی مونا کی مونا

ان کے جدے دیجئے ہے ایک دان قبل موسم بیس پاکھ تغیر روفما ہوا۔ آسان ایکا کیک سیاہ اور تیرہ ارصدتک نیککوں ہوگیا۔ جوطوفان کی آید کا توثین خیمہ ہے۔

ایک دن تکلیف میں گز را۔ بدشگون جملائی بیوئی ہوا جہاز کے ماتنے پر پائی اڑاتی رہی سندر ان تموی مختیم تفاجس سے بھی بھی پائی کے تیمیز سے مشتی کے عرشہ پر بھی پڑنے آگئے تھے۔

ایک گونٹی کے ساتھ ہوا کا جھڑ طبیج پرنے گزر گیا۔ موجیں بلند ہو کیں اور ان کے ساتھ کئی اسی انجری کشتی جب موجوں کے اتا رکے ساتھ کٹے پر آئی تو اس کا پٹھالبروں کو دھیل کر آگے بردھ تا ہوا انظر آتا۔ اس بولناک سندر میں کشتی پانی کو چیر تی وشواری کے ساتھ راستہ پیدا کرتی چی جاری تھی سلج آب پردہ ایک معلوم ہوتی گویا کرا تیر تاہوا پانی ہے باہر آرہا ہے۔

طوفان جس تیزی ہے آیا تھا ای تیزی ہے گزر کمیا اب وہ پکر خاموش سمندر میں بڑھے جا سے تھے۔

مینے میں لارنس سلاخوں کے اوپر سے سمندر کو دیکھا کرتا جس پرتیزی سے بلند ہونے والے اوری کی شعافیس ابھی ابھی پڑنے مگئی تھیں۔اس پرایک چوڑی چکٹی توس قزح کو دعو کہ بوتا جس میں اس کے چھتے آئے نے تر چھے تنش ونکار سے ہوئے۔ الى نين كرجلته وفت آواز بهت كم بيدا مولى ب-

زیادہ وقت ضائع نہیں ہوا۔ ایک دومرا اگریز عہدہ دار کرٹل ناس جوشرتی سے اپنی وا تغییت ای یہ ، پرمتاز تھا کا رٹس کی پذیرائی کے لئے جدے ہیں موجود تھا۔ پخشر تعارف کے بعد لا رٹس انجان مدر پرجالات کے نشو ونما کا منتظر ہوگیا۔

الارلس بادشاہ کے دومر سے لڑکے عبداللہ سے ملا کیکن عبداللہ اسے پہندنہ آیا اس نے خیال کیا اللہ چونکہ یہ بہت بنسوڑ ہے اس لیے ایسا کا ندنیش بن سکتا جس کی اے تلاش تھی لیکن جب اس نے ایسا کے ایسا کا ندنیش بن سکتا جس کی اے تلاش تھی لیکن جب اس نے ارفست ارلس سے کہنا شروع کیا کہ لڑاؤگی ہیں عربوں پر کیا گڑ در ہی ہے تو آئی اس کے چیرے سے رفست اوگی ۔ ترک برابرا بداد حاصل کر رہے تھے اور اندیشر تھا کہ بہت جلد حملہ کر کے انہیں سمندر ہیں دھکیل ۔ بی گے تھے ان کی بندوقیں بریکا تھیں اور تفذا بھی الن کے بی سے حرب ایٹا انقر بیا ساورا کونہ باردو چھو تک بچکے تھے ان کی بندوقیں بریکا تھیں اور تفذا بھی الن کے باس اتی کافی مقدار میں نہتی کہا کیے سمور وال فوج کو ملک کی تفاظات کے لیے شعدر کھ سکے ۔

كااكريز يكهدو بينياس إلى

ل رنس کی آسلی وقت میری تھی وہ میسائی افواج سے کیے کہ سکتا تھا کہ ایک مسمان ملک کو بچا کیں جس پرترک مسلط تھے اور جوفود بھی مسلمان تھے۔ بیا کیسا چھا خاصہ معمدتھا۔

لارنس فیصل کی باہت من چکاتھا فیصل بادشاہ کا بیٹا تھا اور افواج کی کمان سرر ماتھا عیارانہ زغیب وتح بیس کے بعد لارنس نے بادشاہ سے فیصل کے نام ایک تعظ حاصل کر لیا جوفیصل سے اس کو متعادف کرانا تھا۔

تعط ہے لیس ہوکرا تھریز عہد ودارستان کارے تھے کہ شام میں ایک تکل کھلا ٹیلیفوان کی تھنٹی بچی۔ (شاہ ججاز کے پاس ایک ٹیلیفوان بھی تھا جوجدے سے محکو طاتا تھا )۔ کیا ہزا کسلنسی انگریز عہدہ وار بینڈ سنا پہند کریں گے؟۔ بینڈ ا آپ کس چیزے متعلق گفتگو کردہے ہیں۔ بینڈ کیا ا اس کے ادھیز بن کا کیا انداز و ہوسکا تھا۔ ریکٹان ش چینڈ کو کس نے سنا ہوگا۔ کمیں کمیں کمیں گشت لگاتی ہوئی شارک مجھل کا پر یا سوساروں کی نکڑیں خاموش کے آب یمی لرزش پیدا کرویتیں۔ سندر نے روشن کی زندہ لکیسریں نمودار یوتیں اور آ کلیے چھپکنے ٹیس نظرے خائب ہو جاتھی قلانچیں مارتی ہوئی کھیلیاں نیچے چھپے ہوئے خطرہ کے ڈرے بھاگ جاتی تھیں۔

کی ایک می مج بین سے سید کی سادی کھٹی عمید اندیم کے مدرموں Norsemen کے اس بادیا ٹی جہاز سے مطاب معلوم ہوتی جونا معلوم مہمول پر کسی خیالی سمندر بین سفر کرتے تھے۔

جب معلوم ہوا کہ جدو قریب ہے تو مسٹر اسٹورز آ کے کی طرف و کیجھنے گئے یہ بات انہوں نے لارٹس سے بھی کی لیکن اس اطلاع نے لارٹس ٹیس کو کی بیجان پیدا سنجیس کیا۔ اس کے چیرہ کا منازع علی حالہ قائم رای البنڈ اس کی تیز ٹیکٹول آ کھول بیس چیک تھی پھرو و بھی بند ہوگئیں۔

دوسر پیدون گئے میں جدونظر آئے لگا۔ سفید موجیس ان چٹانوں اور ریت کے تو دوں پر سر نیکن نظر آئی تخیس جو خاص ای بندر گا ہ کے لیے تضوص بین ۔ مسافر کشتی کے کہتان کی طرف ٹورے د کیور ہے تھے جو کشتی کو سند ۔ کے آٹر سے ترقعے دھاروں سے بچاتا ہواای چھوٹے سے بندرگارہ پر نظر انداز کرنے لے آیا تھا۔

ارنس اور اس کا دوست جب ڈوسٹے میں بیٹے کر سائل کی طرف روانہ ہوئے کو پار کرتے وقت ڈوسٹے کی تیز رفتاری ہے جو ہواپیرا ہوتی تھی وہی آ سان ہے برئی ہوئی آگ ہے تسکیان پانے کا ایک ڈر اید تھی۔ اورنس جا متا تھا کہ شمالی ہر بستان کی گرئی تھی ، دوتی ہے۔ بہتوں کے مقابلہ میں وواس ہے متا ٹر بھی بہت کم ہوتا لیکن آ ج کی کیفیت جدا گا دیتھی۔ ای کے ذکر میں اس نے بعد میں آبھا ہے کہ '' اس گری ہے ہماری زبان بند ہوگی۔' اس کا پیقول ہر بستان کی مہم کے پہلے دان پر بالکل داست آ تا ہے دشہر کی گلیوں ہے گز دیتے ہوئے جب ووائٹر بیز تو نصل کے مکان کو پیلے تو بھی ہوئی اوا کے ساتھ دیکی بازاد سے کی جلی بوا روی تھی۔ جدو تیجب مقام ہے تقریباتھا مگلیاں اس فقد رشک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کی چھتوں پر کھڑی کے پلی بنا دیئے گئے تیں۔ بیاس کرز سے ہوئے شہر کی ماند ہے جس کو تقوے ہے ہے تر اش کر بنایا گیا ہوا ور یاؤں کے بٹی بنا دیئے گئے تیں۔ بیاس کرڈ کے ہموئے دوسرے دن الارنس جوامیر فیصل کے موسومہ خطاہے لیس تھار لین کی چھوٹی می بندرگاہ ہے تعقیٰ کے ذریعہ روانہ ہو گیا۔ راننی جدہ سے اسی کیل پر واقع ہے پہاں اس کی طاقات بادشاہ کے دوسرے لڑکے شریف علی سے ہو گیا۔ اس وقت الارنس بالکل اکیا تھا اور چونکہ شریف علی لارنس سے بالکل نا واقف تھا اس لیے بوڑھے باوشاہ کے احکام پاکراس کی تحریت کا کوئی ٹھکا نہ شد ہا۔

انگریز عہد و دار (لا دنس) کواس نے غورے دیکھا جس کا سراس کے شانے کولگا تھا۔ ہا دشاہ نے خط میں کھا تھا کہ اس جلیل القدر'' انگلسی'' کے ساتھ تھا فظ سپاہ کا ایک وستہ کر دیا جائے جواس کوامیر فیصل تک فی الفور پہنچا دے۔ یہ پڑاہ کراے وجچکا سالگا۔ زمانہ جنگ کا تھا اور بچھ میں ڈآٹا تھا کہ یا دشاہ اس بجیب جیزیت کے فوجوان کواس کے بھائی کے پاس کیول بچھوار ہاہے۔

لارنس سنر پر روانہ ہوئے سے قبل ایک رات کے لیے تھیرار ہا۔ شریف کلی نے اس کے پہننے کو عربیوں کا سرچ و بیا اور اس کے ہمانوس بو بینار م کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک عمباوی۔ خاص اپنے اونٹ پرسوار کرائے خاص آ ومیوں بٹس سے دوکور بسراور محافظ کی منیشیت سے سماتھ کر دیا۔

لارنس نے سکون اورو لیمنی سے بیسب چیزیں قبول کیس اور تن بانقذیرا محدون ملک آن ون کے سفر پر رواند ہوگیا۔ دوران سفریس اس کو صرف اس بات کا خیال آتا رہا کہ وہ انگریز ہونے کے باوجوداس قدیم راست پر سفر کر دہاہے جس پر سفر کر کے مسلمان عالمی کے کانچتے ہیں۔ یہ ایک انوکھا خیال فقا۔

ریکتان کے کنارے کنارے پہلے دن کا سفر اکما دیئے اور تھکا دینے وال تھا پنچ سرف ریت اور تھکا دینے وال تھا پنچ سرف ریت اور تھا دینے الدر کردی۔
دیست آئی دیت تھی ۔ لارٹس نے اپنے ادف کے ہاڑو کی ایک کھوہ ٹس سکڑ سکڑ کردات ہر کردی ہے اس کی دوسرے دان کے خت سفر بیس گرم سورج اس کا چہرہ جھلسا ڈالیا تھا اور گری ہے اس کی آگھوں ٹیں ورد بھونے لگا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ صحرا میں داخل ہونے کے بعدے یہ دقت اس پر بہت طویل ہے۔ دوسال کی عدت کا بیشتر حصراس نے آ دام دو کمرول اور آرام دو بستروں پر گڑا را تھا۔ اور طویل ہے۔ دوسال کی عدت کا بیشتر حصراس نے آ دام دو کمرول اور آرام دو بستروں پر گڑا را تھا۔ اور اللہ اللہ اللہ کی ایک تو کردہ بھی آئے والی مشکلات پر ہنچیدگی ہے تو دکرنے پر مجود کردیا۔

حقیقت حال ای وقت بیان کی گئی۔ ترکول کے گورز برنل کے پاس ایک بینڈ تھا۔ عربول نے دشمن کی سپاد کے ساتھ بینڈ نوازوں کی ایک جماعت کو بھی گرفتار کرلیا تھا۔ لانے والے سپاہی توقید خانہ بھنے دے گئے اور ہادشاہ سلامت نے خود کی دل بہلائی کے لیے بینڈ نوازوں کواپنے پاس رکھایا۔ بادشاہ نے گفتگوشم کرتے ہوئے کہا تی ہاں اہات یہی ہے ہے تو پھر کیا آپ سٹنا گوارا کریں

وہ چیران تھے کہ باوشاد کے کل ہے جو پچائی میل کے فاصلہ پر تھا بیٹڈ سنا کس طرح جا سکا

ببرحال بإدشاد كفن سوالات نبين بوجيق ووتوتكم دية بين-

با دشاہ بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے ریسور کومیز پر دکھا اور جب لا رنس اور دوسرے لوگ کے بور ویگرے کا لنالگا کر ہننے کھی تو آئیس بادشاہ کے بینڈ کی''موسیق'' سنائی دی۔

مسی نے بیٹیں سمجھا کہ سرکیا تھالیکن پینڈ نگار ہاتھا۔ ہادشاہ سلامت بھی اسے خوش تھے اور میلیل القدر ممتاز عہدہ واروں کو بھی محقوظ فر مارہے تھے۔

مزید برآ ب مزید خوادیا گیا سے بیٹن پھاس کے خوال سے بیٹن پھاس کیل کے فاصلہ پر جدے بھوادیا گیا اس کی موسیقی اس کی موسیقی اور خود باوشا و سالامت اس بھیر ہوئر بہ بھیلیفون پراس کی موسیقی اور خود باوشا و سالامت اس بھیرا کر آخر بینڈ پرنٹ کیارہا ہے۔ موسیقی کے عنوا ناست مقرد بھے ایک قربر منول کا تو می تراند تھا اور و مرائز کول کا تو می تراند سال کے ملاوہ کھیاور جرمنول کا تو می تراند ہوئی کی سند اگر آپ باوشاہ زیرو باور کے ترانے کی جرمن موسیقی آ و بھی سرول بھی تھی ۔ مثل اگر آپ باوشاہ زیرو باور کے ترانے کو ایور سے سرول بھی بھی تو ایک تو بیا کی تھا اور و مرائز کول کا اگر آپ باوشاہ زیرو باور کے ترانے کو ایور سے سرول بھی بھی تو بیا کہ بھی تو تو ایور ایس محلول کی جمالا کی جو تی انداز ہو ہو کہ درسے سرول بھی بھی کوشش بوق کر ایک مسلل ہے۔ برایک بینڈ نواز '' محمران' پر مطلق توجہ ند کرتا سمول کی بساما ہم بھی کوشش بوق کر ایک دوسرے کو مات کردیں۔

بينز نوازول كى جماعت كودائي بجحواديا كيا\_

فیصل کیکھپ کو مختیجے سے پہلے وہ اونٹ کی پیٹھ پر ٹینٹر کے مارے او مکٹنا رہا ہیکن جوں بی آشری منزل شروع ہوئی ایک اجنبی نمودا رہواوہ لا رئس کے برابر سنز کرتا اور دونوں باتیں کرتے جاتے۔ بیام تقصد اٹاب شناپ گفتگو ہوئی جس کی کوئی فایت نہتی ۔ یہ گفتگو چھن تشنیج اوقات کا دوسرانا متھا۔ نو وار داس بات کی امکائی کوشش کرتا رہا کہ اس جمیب وغریب ذراسے آوئی سے جو مربی کہا ہوا تھا بچے معلوم کرے۔

اس نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کا سنر کرنے والا کوئی معمولی تخص نہیں ہوسکتی اس کا اوزینا او نچا ' مونا ٹانہ وخوش نما اوراس نسل کا تھا جس پرصرف شنہ اورے سوار ہوئے ہیں کیادہ زرق برق چزی کا م کے گدول ہے آ راستہ تھا اوراس پر بہتی پر تکلف کمیل بچھے ہوئے تھے جن کے کزاروں پر بھڑک دار رنگوں کے جھا کر فکٹے تھے۔

نو وارد اثنا قریب آلگا کہ مسافر کے چیرے کی جھلک اے نظر آسکی تھی گیکن لارنس کا سر پوٹس اس کے چیرہ پر کس کر بند ھا ہوا تھا۔ جس بیس سے صرف آسکی جیس نظر آسکتی تھیں ہے بھی اس طرح وکھی ہو گی تھیں جس طرح شکرے کی آسکھول پر چیزے کی ٹو پی چڑھادی جاتی ہے۔

کیکن اس کے استضادات اوہ لارٹس ہے مصری عربی بٹس تفتگو کرر ہا تھا اور لارٹس بھی ای
زبان ٹل جواب ویتاجا تا تھا۔ یکا کیساس نے شانی شام کے ابجہ بٹس تفتگو شروع کردی۔ لارٹس نے بھی

ایک ہے ستالیش کے ساتھا ای ابجہ بٹس جواب و بینے شروع کئے ۔ یہ تفتگو دو شخصوں کی اڑوئی بیس ایک کے

وار اور دوسرے کے بچاؤ سے مشابہ تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نو وار وابیخ سوالات اس طرح کرتا گویا
ووٹون ٹیس استعمال ہونے والی بڑی تکوارے حملہ کرد ہاہے۔ لیکن لارٹس کے جوابات تیزی اور ہوشیاری

عرب ہوساتی ہوجانے والے بڑی تھم رکھتے تھے۔

میخسس نے جن کا نام خلال تھا گفتگوشتر کروی۔ اس نے خوش آئندالفاظ بیں لارٹس کوخدا حانظ کہااور جب لارٹس اور اس کے ساتھی فیصل کے فرودگاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ منتفسر تر کول کا تخواہ یاب جاسوی تھا۔ اس لیے لارٹس کی احتیاط ہر ظرح ہجااور درست جابت ہوئی۔

بمین بین بین بین بین از مین کیژول اور خصوصاً چھروں ہے محفوظ رہنے کے لیے چیرہ پر لممل کا ساب اوڑے کر رات بھر کے لیے لارٹس سٹالیٹا اور سنج کی ابتدائی خونڈی گھڑیوں میں راس واوئی تمراکی طرف معدا ہے ساتھیوں کے چل پڑا۔ (عمر لی لفظ وادی Vally کا متراوف ہے۔)

ہالاً خُرلارٹس کواسپیے سفریش ایک مقصد نظر آئے لگا۔ اس خُوشنا منظرنے جوا چی اُل چُل اور وحشیانہ شان دھکوہ کے اعتبار سے دل آ ویز فقا اس پش چھپان سارپیدا کر دیااور وہ باوشاہ کے ہو سے لڑک فیصل سے ملنے کا انتظر ہو گیا۔

ایک طویل پست اور پکیلی بوئی جہت والے مکان کے آگے جب وہ اترا تو اے ایک می فظافظر آیا جس کے کندھے پر چاندی کے قضہ والی کو ارلاک رعی تھی۔ ایک اور کا فظ نے اس سے سر کوشی کی اور لارنس کو آگے بروضنے کی اجازت ل گئا۔

قصر شاہی کے ایمدرونی حصہ میں عربی شیزاد و کھڑا تھا جس سے لارنس بلنا جاہتا تھا اور جس سے متعلق اس نے بعد میں ایکھا ہے۔

'' سہلی ہی نظر میں بین بھائپ گیا کہ بیدوہ لیڈر ہے جو بغادت عرب بین چار جا ندلگا دے گا۔ فیصل بہت او نچا' ستون نما' اور چھر رہے بدن کا نقا ۔ شیدرنگ کیا لمبی رئیٹی خلصہ جسم پرتخی اور سر 12 / 1 / SE

ا کیسا یسے ملک میں جہال موت وحیات بہت تیزی سے وقوع پذیر یہوتے ہوں کوئی سفاک سے قلب میں مخبر جھونک کراس کی تمام خیال آرائیوں کا خاتر کرسکتا تھا۔

لارٹس نے اپنی نظریں فیصل پر جما کمیں اور ہلاآ خرشتراوہ نے سرا تھایا اور لارٹس کے متین اور الراجث سے خاتی چیرہ کود کیھتے ہوئے آ ہمتھی سے جواب دیا۔

جی ہاں دمشق بہت دورتو ہے لیکن بھراللہ ترک اس سے بہت نے ادہ قریب ہیں۔ یہ پرخطر لھے۔ " رکیا۔ اورالا رنس کی سانس مضائی سے چلنے گلی وہ اپنی مکمل دلیل بٹیش کر چکا تھا۔ ایٹا وار چلا چکا تھا۔ چے۔ سلطنت کے خواب کے اعتبار سے میصرف گفتلی وارتھا۔

ا بیک آردہ دن تک فیصل اور اس کے دویا تمین اکا برشیورٹے لارٹس کو سمجھاتے رہے کہ ان کی مات کا کیاانبی م جواتھا اور دفتہ رفتہ لارٹس کے دل میں اس کا نقشہ پوری طرح جیٹھ کیا کہ آ کے کیا تیش انسے والا ہے۔

ایک بات بہت ہی نمایاں تھی۔ ترکول کے جدیداللو کے مقابلہ یں ترب اپنے بہادروں اُ جا نیں شائع کرد ہے تھے بطیر کی تیاری کے بغاوت شروع ہو چکی سمتی ۔ عرب اپنے قدیم اسلامے ''ر ہے تھان کی بہت ساری بندوقیں پرائی اور بحر مادوشع کی تھیں ان کی ماری فاصلہ بہت ہی تحدود قعا۔ مزید برآ ں وہ کویا خال ہیٹ لار ہے تھے اور اس ہے بھی زیادہ خرابی بیتی کہ آئیس اس کا 'یال بی نہتا کہ دوآ خرکیوں لار ہے جیں۔

ایک مصری توپ خاندائیس دے دیا گیا تھا جس کی بندوقیس بیس سال پران تھیں۔ال اندوقوں کی مارا کی میل سے پچھ ہی زائد فاصلہ تک مئوثر ہو عمق تھی ۔نز کوں کے پاس جدید جنگ بندوقیس اور دورا عداز تو بیس تھیں جومصر کی توپ خاند کی سماری آگ کو بجھادے تی تھیں۔

آ دی تھک گئے تھے اور نہ جانے تھے کہ آئندہ کیا ہوگا آ رام کی خاطروہ وادی حرایش فرو ش تھے اور مشیت ایز دی کے دیکھنے کے منتظر تھے۔ پر بھورے رنگ کاسر چھ شورخ نارشی اور منہری ڈور ایول سے بند صابوا تھا اس کی سیاء واڑھی اور بے رنگ چہرہ شک فٹاپ کے منتظ اس کے ہاتھ فیٹر کے اور آ کرا یک دوسرے سے ملتے تھے۔ (دانا کی کے سامت متولنا)

شنرادہ اور ہاہمت نو جوان انگریز نے نہایت مہذب ہیرائے میں ایک دوسرے کو مبارک مسلمت کہا جس کے بعد فیصل لا رنس کو اپنے اندرونی کمرہ مثل کے گیا۔ کمرہ کی دیواروں کے اطراف کئی آ دی چپ جاپ یا وال سیط میٹنے مٹھان سے وس نے تیز تیز نظروں سے اس محفی کودیکی ناشروں کیا جوان کے شخص کودیکو ایا کیا تھا اور جس کی سفارش خودیا وشاہ ملامت نے کی تھی۔

فیصل نے بینی اور دھیمی آ وازیش کہا۔'' خدا کی عنایت تمہارے شامل حال رہے۔ابا سے سفر تو نہایت آ سانی سے مطربوا ہوگا۔

''سفر میں گر ٹی بہت تھی جناب شنرادہ صاحب!اور خصوصاً اس شخص کے لیے جواس زمین پر بالکل نو وارد ہو۔

فیصل نے بوے ستائی اچھ شراجواب دیا۔" اچنی ہوتے ہوئے بھی تم نے بہت تیزی ہے سنر طے کرڈ اللہ"

ایک لحد تک خاموثی رہی جس کے بعد فیصل نے پوچھا۔" کیاتم بینی رہنا جا ہے ہو؟"۔ لارنس نظر جما کرشنراو د کو دیکھار ہااور پھرزم پراحتیاط لبجہ میں جواب دیا۔

''بہت مناسب کیکن دمش تو یہاں ہے بہت فاصلہ پر ہے۔'' پیکہنا بہت جرات کا کام قدالے محروش بے پیٹی کی حالت نظر آنے گئی۔

و د مجھ گیا کہ اس کا بید کہنا گویا بھی کا کڑکا تھا ممکن ہے اس کو دوا پی جنگجو یائے قوت کی توجین پر محمول کریں یا بید بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے کا حسب دفتواد اثر پیدا ہو۔ بیٹن ووا پنی منزل مقصود کو و کیھنے گیس جس کے ساتھ الن کی ساری تو قصات اور مسامی وابستہ ہونی جا ہئیں۔

بدا یک منٹ بھی لارنس پر بہت طویل گزرا۔ وہ ان کے درمیان بالکل اجنبی تھا لیمیٰ صرف

لارٹس نے جب یہ ساری ہائیں سیس اقداس کا آ دھا خیال مستقبل کی طرف دگا ہوا تھا وہ او عربول کی لڑنے کی تمنا اور ترکول کے ذیر دست قوپ خانہ سے ان کے دافتی خوف جس مواز نہ کر رہاتھ، بندوقیس اسک اچھی ہوئی چاچی جس کر ترکول کے پاس بیس میڈ از کم انٹیس جرات بیس ترکوں کے مساور کرسکتی بیس - آ دمیول کو تخذکر نا بھی خروری تھا۔

الرابوں كرائوں كرائے كار بطريق تقاكروہ فاعدان كے فاعدان ال كراؤاكرتے تھے باپ اور بينے بادى بارى سے ايك اى بندوق سے كام ليتے ۔ اس كے بعد بنب وہ بكو تفك جاتے تو چندروز كے ليا اپنے گھروں كو چنے جاتے ۔ اس طرح فيصل كي توج مسلسل بدائى روجى تقى \_

ان سے کہا گیا کہ ہا دشاہ ہر قبیلہ ہے میں چاہتا ہے کہ دوا پنے پرائے جھڑے بھول جائے اور متحد ہو کرا لیک دشمن لیمنی ترکوں کے خلاف از ہے۔

جب تک مونا اورغذا ہاتی رہے اڑنے اور لوٹے کی بیاوٹل الن میں سے بہت موں کو فیصل کی فوج میں جمائے رکھی لیکن آب مونا اورغذا وولوں بہت تیزی ہے فتم ہوئے جارہے تھے۔

اگر بیٹمکن ہوتا کہ ترکوں کی کمی فوجی چوکی پر یکا کیے۔ ہانہ کر کے ان کا خاتمہ کردیں اور پھر پیاڑوں میں روپوٹی ہوجا کیں جانوں کا فقصان کم ہواور خرج کے لیے سیکھ مالی منفعت حاصل ہوتر عرب ان شرا تطاپر لڑنے کے لیے ہمیشہ آبادہ ہو سکتے تھے۔

سیکن ترک عموماً بخصیار بنز قلعول اور شہرول بش تخبرے ہوئے تھے۔ ان کے زبروت کولے عمر بول کو بدعواس کے وہتے تھے۔ عرب تھتے تھے کہ جس بندوق سے بھٹنی زیادہ آ واز پیدا ہوائے عی زیادہ نتصان وہ پہنچا سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس ترکول جیسی کو نجنے والی و بواروں میں جسمتھا کے پیدا کرنے اور آ ومیوں کی منجی آؤ ڈویے والی بندوقی ہوتی او وہ حملہ کر کے دشن کو سطح زمین سے معاویتے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ بندوقیں منظر اہم ہوجا کیں وہ مرف آؤ قت کرتے رہیں گے۔

و تو پین اینتے راکفل نز ااور مونا ال سب کی فوری ضرورت تھی اور قارنس جانیا تھا کہ اس انہوں کو۔۔۔۔۔ید دراصل انہوہ ای تھا۔۔۔۔الی فوتی قوت بنانے کی جو تخت تیم مقابلہ کر سکے موہوم

الا وقت بوعتى ب جب كدان كي ليدييزي الراجم كردى جائي-

اس کے سامنے وزیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا یعنی اوگوں کو کھلاڑ ہوں کی جماعت کی عظیے پر مائن کریا۔ فٹ بال کے کھیل کے متعلق سے بات بہت مشبور ہے کدا تھی تربیت یا فتہ ٹیم الن اور دوسروں کے متنا بلہ میں خرود رکامیا ہے ہوتی ہے کھیل اسپے خور پر کھیلنا چاہتے ہوں اور دوسروں کی مدد افراور دوسروں کی مدد کو کھنرا کر خود تی بازی چیننے کی کوشش کرتے ہوں۔

اس مواملہ بیر بڑک کھا ڑیوں کی تربیت یافتہ ٹیم کے ماند شے اور جنگ کی اس منزل پران ۱۱ مصرف بیقا کما پی مقرر اجگہ پر کھڑے رہیں اور قریف کو یازی چینے سے دو کے رہیں ۔ اس وقت ۱۲ بیکام بہت آسان تھا۔

لارٹس اس مہم کا نقشہ ہی ہدل دینا جا ہٹا تھا۔ یہ کھیل کے وقفہ کا وقت تھا اور کھلا ٹر ہوں کی مانوں جماعتیں وم لے دعی تھیں وہ اگر تو بین سے تیاولہ خیال کرتا اور تربیت دے کر آئیش '' ٹیم'' ہٹا گیٹا اوان کے جیت جانے کا ہر ممکنہ موقع تھا۔

ارادہ کر لینے کے بعد لارٹس اپنے اقد ام ٹیل ٹو قف ٹیس کرتا تھا۔ جب وہ سامٹل کی طرف اوٹا تر و Yanob بھی گیا جو انتہا کی شال میں واقعہ ہے۔ وہ وہاں اس وقت تک تھم ارہا جب تک کہ جدے وکٹنچنے کے لیے کشتی کا انتظام نہ ہو گیا۔ وہ مصروا کی ہونا جا بتا تھا تا کہ فوجی عہدہ داروں سے تبادلہ خیال کر سکے اور بغاوت عرب کے امکانات سمجھائے کے لیے آئیں اپنے ساتھ لاسکے۔

جدے میں اس کو بخت و انقاق کا پہلا کرشر نظر آیا۔ امیر البحر ویمزے اپنی کشی ا Euralyus کے اس بندرگاہ میں تغمیرے ہوئے تھے۔ امیر البحر بغاوت میں مملی مصدلے سے تھے۔ انہوں نے ترکول پر بمباری کی تھی اور جہال تک ممکن ہو سکا عربول کوان کو تھمیا تے ہوئے علاقول پر مسلط رہے میں مدود سے کے لیے ساحل برقو میں اتاری تھیں۔ ا

ظرنس کوایک جدرہ شنے دالا جوماناتواس نے اپنے سارے انگشافات اور مصوبے امیر البحر سے بیان کے اور مفتکو کے بعد اپنے عزم میں تقویت محسوس کی۔

بھیرہ تقزم میں موڈ ان کارخ تقطع کرتا ہوا لارٹس رسجنالڈ وینگیٹ گورز موڈ ان سے ملنے کے اللہ میں میں موڈ ان سے ملنے کے لیے سید سے خرطوم جا بھٹجا اور اپنے اسکانات کی طرف گورز کور خریت ولا آئی اور جہ وہ ور یائے ٹیل کے جنوب میں قاہرہ کے مغر پر دوانہ ہوا تو ہا سے بھی ایسا محسوس کیا کہ ابتدا وقو خوب ہو گی وہ مجھا ہوا تھا کہ میں قاہرہ کے مغر پر دوانہ ہوا تو ہا سے کہ چکا تھا کہ مدد کمس طرح پہنچائی جا سکنی میں چیز ک کی ہے اور بالکل قریب کے واقعی و تیع بر نیل سے کہ چکا تھا کہ مدد کمس طرح پہنچائی جا سکنی ہے فت بال کی تحقیق اس تر بہت دیے والے کے فت بال کی تحقیق اس تر بہت دیے والے کی تابعد وی کی گائی میں کیوں ہیں۔

اب جب کراس کمزور پیاوکودہ مجھ چکا تواس نے پختلسین (لینی متعلقہ انتخاص) سے کید دیا ا کرکس طرح لیم کواس آنامل بنایا جاسکتا ہے کہ ووبازی جیت جائے۔اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنا تختلا نظر ناہت کر چکا ہے اس کے کام کا اخترام تھا۔[

کیکن مصر ش جزل اسٹاف کا خیال یکھاور تھا۔ انہوں نے سے خیال کیا ہوگا کہ لارٹس اپنے

ہم مشکل اقدام جن اک خوابی ہے جہد ویرا جو چکا ہے۔ کہ کا روہا رکو چالور کھنے کی فرش ہے والہی بھیج

کے لیے بہتر یُن فخض ہیں۔ بوگا اس نے اپنے جرشل کے آگے ہر طرح کی صغر بھی بیش کیس جس کا

ایک بی جواب تھا کہ وہ سیائی فیس ہے اور سیدگر کی کے فن کو پہندٹیس کرتا ہے تو اس کے طالب جلمی کے دور

کا پہانا میمتر اف تھا مدر سریش بھی کا م کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کر دیتا اس پر بھی وہ مدر سرکو ٹا پہند

می کرتا دہا۔ اب وہ فوج میں تھا را ب بھی بعض اسورائی کو انجام دیتے ہوتے ۔ اگر انہیں صرف کرتا بی بوتا تو اس حد تک تو تھی تھا گیرہ وہ نہا ہے۔ واضح طور پر ان کے ذبی تھی کرا دیتا ہے ہتا تھا کہ وہ فوج کو تا

جرفیل کے تن Clayton نے مسب یا تیں سین لیکن سب کومستر وکر دیا ہے ما قیصل کے پاس جائز کام ما قیصل کے پاس جائز کام چاری کھو۔ و بین تہاری شرورت ہے جب الارش Yenob نیوب والیس ہوا تو بیر چیز انتشار اور پراگندگی کا شکارتھی سرک چھاؤٹی پرجملیرکرنے ہی والے تنے اور قیصل معدا ہے ہو ہوں کے اس کی محافظت کے لیے دوالی ہو چکا تھا۔

' شیرادہ اور طالب علم پھر سے مطے اور اس وقعد لارٹس کا خوب فیر مقدم ہوا۔ فیصل نے اس رہے کوں کی تخویف کا حال بیان کیا اور جب اس نے یہ بیان کیا کہ کس طرح جنگ ہوئر کے زمانہ کی سرف دو پرانی بندوتوں کی ہدو سے ( جومعر سے استعمال سے زیادہ نمائش کے لیے بیجوائی گئی تھیں ) مڑک پر قبضہ ہاتی دکھا کیا تولارٹس نیس پڑا۔

بعض عرب وہشت زوہ ہو گئے تنے اور پہا ہونے گئے تنے اور جب فیصل نے ان عربوں کے قائدے ہو چھا کہ وہ کیوں واپس چلے آئے تواس نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ "ہم لڑائی ہے تھک گئے تھے اور پیاہے تنے اس لیے قبوہ کی ایک پیالی چنے کے لیے تھم

ترکوں کی تخویف و تہدید شتم ہو چکی تنی اور 1916ء کے باتی وین لارنس نے بندرگاہ شوب Yenob شکتی Suba کے ترش پر سونے میں گزاروہیئے۔

بحری بیڑے نے اس اند بیشدناک ساحل پر چند کشتیاں جموا کی تھیں جس سے ساتھ پانٹی جنگی جیاز دس کی'' کھوٹی روشن "Search Light بھی تھی جس نے ترکول کے القدام کو ناممکن بنادیا۔ وہ خوف ذوہ ہو گے اور رک گئے۔ یں اگریزی سکر کے دی شکفگ یا ایک پیغر میں ل سکتی تھیں۔ لیکن ان وُور بیوں کی قیت کم از کم پچاس پیغر تک گڑئی تھی۔ ان تمام لواز مات کی تکیل ایک خواصورت قبل سے انونی تھی۔ ایک ساری طاہر ک وضع قطع میں وہ میں بین شیز اوہ وکھائی ویٹا تھا اور ریکٹ ان کے سید سے ساوے شیوٹ سے اس کا شائدار برتاؤ کو یانسف جنگ کے جیتنے کے ساوی تھا۔

ابتزاءی ہے وہ کچھ کیا تھا کہ بغاوت کے متعلق عربیل کے پراسرارتصورے پوراپورافا کدہ اشھا تا اس پرلازم ہے۔

اس سے عرب تشلیم کے جانے بین ایک دشواری بیٹی کردہ بہت بیت قد تھا اور اس کی رگھت بہت صاف تھی ۔ کین اس کی نیکی آ تھیں تو بہر صورت اس کا پر دہ قاش کردیش ۔ اس کی ہرچز سے قورا شہر پیدا ہوتا۔ جس کے جب دہ اور بھی پر اسرائر او گیا۔

منام ملک موب میں بیر بات مشہور ہو دکی آئی کہ ایک بھیب وفریب پراسرار فخص عربیوں کو گئے ہ الصرے کی منزل تک و کہنچا ہے گا اور جوشنرا وہ فیصل کا بھائی ہے بیٹھن عربیوں شی واجب التعظیم مانا جانے انگلاور ہمیشا بنی مفیدع ہا اور منہری سریکا ہے شنا قست کیا جاتا تھا۔

سیکن لارٹس ایس ہے بھی ایک قذم آگے بڑھ آیا۔ شجاعت کو ترب بھیشدا بھیت و ہے آگے ۔
ہیں لارٹس نے بھی اپنی شجاعت کا تفش بھا دیا اور الن پر تابت کر دیا کہ اونٹ کی سوار کی شمی وہ الن کا جسسر ہے۔ گری یا کسی اور آزیائش کی تخل پر واشت کرنے بٹس الن کے انچیوں ہے بمسر کی کرسکتا ہے۔
ضرورت ٹویش آئے پر الن بھی کی طرح جالن بازی سے لانے بشر بھی ورائج فیلس کرے گا۔ الن کے تھیار انہیں کی طرح پھر تی دارہ فیلس کر سے گا۔ الن کے تھیار انہیں کی طرح پھر تی ہے۔ استعمال کرسکتا ہے۔ بعض صور تول بٹر آقداس نے فود کو تو یون سے برتر قابت کرد کھایا اور عرب اپنی سادہ وی کے ان میں باتوں کو جاوو کا کرشہ کھنے گئے۔

جسمانی ساخت میں مربول کے معیار کے لحاظ ہے وہ گویا کمی انسان کا اختصار تھا جولائے اور سواری کرنے کامجسم جذبہ تھا۔ وہ الن کی زبان میں گفتگو کرتا اور الن کے طور طریق ہے واقف تھا وہ الن ہی میں بل جل کریا آئیں کی طرح زندگی بسر کرتا تیکن الن کے درمیان اس کا ڈکرانی ورودا کیے ایسارا ز

## ﴿ باب بر 5 ﴾

الرئس جواب فویٹی کا رروا کیوں کا مرکزین چکا تھا تی وی ہے اپنے کام میں مشغول ہو گہا۔ ا اس نے قیمش ہے کہا تھا۔'' ومثق تو بہت فاصلہ پر ہے۔'' ای مقولہ کواس نے اپنا ہاری بنا یا اورا پنے اصلی ا خاکے تیاد کرنے لگا۔ [

مدینڈا مدون ملک نیوب سے جانب مشرق ایک سوسل کے فاصلہ پرتھا جہاں ہے شروع ہوکہ سید سے دشش تک ریل جانے والی تھی۔ ترکول کو خاسوش رکھنے کے لیے فیصل کے بھائی کی تو تی چھاؤ کی اسدینہ سے واقعی عقبہ کے درمیان چھاؤ کی اسدینہ سے بالکل قریب تھی۔ سماحل کے دوسو میل جانب شمال بیؤب اور فیلی عقبہ کے درمیان و جھی آ قری بندرگاہ دائے تھی اور مدید وارد وجھ تیں ترکول کے موجود ہونے سے ترب دو طرف سے زو شمی سکوان قائم مکھ کر وجھی طرف متوجہ ہوسکی اتران کا بیمل ایک بیڑے اگر اور ایک بیڑے اگر اور ایک بیڑے اگر اور اور جو کی اور ایک موجود ہوسکی اتران کی بیمل ایک بیڑے القدام کا متراد فی بوسکی تھا۔

لارنس ان دنول پر تکلف عربی لہاس شی ملیوں رہتا دو پاجا سفراغا کی ہتاون پہنتا جس پر بہت اور باجا سفراغا کی ہتاون پہنتا جس پر بہت ای بیتا ہوں استعادی ہوئی استعادی ہوئی ہوئے اس کی عمیا کے کناروں پر خوبصورت زروو زکل کا کام ہوتا ۔ اس کا کمر بشر شہری رنگ کا ہوتا ۔ کمر بشریش ایک منبری نیام بیس رکھا ہوا ایک خمید و بیش قبل ہوتا ہے جی کہ باد شاہ سیس کی طرف سے اس کو بطور تھنے کے ما تھا اور جواس کو شنرادہ کا مرجہ عطا کرتا تھا۔

اس کا حیفہ یاسر بی رئی رئیٹی چوکوروش کا بھڑتا جس کو پیٹانی پرے پیچے موڑ دیا جا تا اور ری کی مدد سے اپنی چگہ پر قائم رکھا جاتا۔ ری بھی خالص رئیٹی دھا کے سے بٹی بھوتی جس پر خالص سونے کے تار لیبیٹ دیتے جاتے النامب کی بھوٹی قیمت بہت زیادہ بموثی سر پر بانڈسے کی اچھی ڈوریاں بازاد

سر بسنة تفاكر جب سے لارٹس نے تبدیل وضع كر كے ان كا نباس وكن كيا وہ ان بيس بت بن جيفا اور پوچنے ويرو كى كرنے اورا پل جان شاركر دينے كے قائل فحض سجھا جانے ركا۔

لارش نے ان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔" و ہے" کی طرف کوچ کرنے پراتفاق

المورش نے ان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔" و ہے" کی طرف کوچ کرنے مہل بنقل

المورش موری 1917 و کے بیٹو الی جانب اس پہلے کوچ میں لارش کو بیش واقعات کی طرف اشارہ

مانا تھا۔فیمل کے ساتھ مو ہوں کے چیش ویش چلتے وقت اس نے چیچے بیٹ کر جوایک نگا و ڈائی تو یہ منظر

اس کو Arbian Nights کے میں مشابہ نظر آیا۔ وہ رنگ برنگ سے جشوں کی شکل میں تھے۔ تمام

اونٹ زرق برق کو دوں سے بیچے شخی سے اکر تے ہو سے چلے جارہ سے تھا در اس منگاروں کی آ واز کو یا کوچ

مسلسل آ واز بیدا دوری تھی وہو جول سے چنانوں سے تکرانے کے مشابہ تھی۔ نظاروں کی آ واز کو یا کوچ

کی رفار کا تعین کر رہی تھی۔

ٹ ٹ ٹ ٹ ٹی ٹی مٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی گا وازیں آئے نے گلیس کر دوغیار میں سواروں کے سر ٹاپنے وکھائی ویٹے ملکے جواتنے رنگین تھے کہ لاالہ کا ایک گڈیڈ کھیت معلوم ہوتے تھے۔

نغمدوسر دوکی اہریں ہار ہارفون کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور درمیانی حصہ بیں نیچے او پرسبک خرامی سے چینے لگیں ۔ اوٹوں نے ایکی رفتار تیز کر دی اور جب عربوں نے اپنے قرسوی جینڈے بھامیس بلند کر دیے تو کھی نفتے بودھ کرفتے کا جمہد بن گئے ۔

کوئ کی اینلہ وقوبہت مطلبان طریقتہ پر ہو گی تھی۔ کیکن اس نے آگے کی طرف فورے ویکھا کو دوسوار آئے نظر آئے اس پر اسے چیزت ہو گی ایک عرب تھا لیکن دوسرا 'جنبی محلوم ہوتا تھا لیکن وہ قریب تر آیا تو ادارنس اس کو پیچان کر بہت خوش ہوا کہ دوائی کا پر اپنے دفتوں کا افسر کرش نیو کامپ تھا۔ کرش شو کام سے گھائی ہے۔ ان کہ اوز میریت کا میں میں تھی میں ان دیا گئی دوری

کرٹل ٹیوکامب محوزے سے انز کر اونٹ پر آ گئے۔ دونوں انگریز ایک دومرے کی صحبت میں خوش خوش آ گے بڑھے چلے جاتے تھے۔ مید ملا قات بہت پر کل تھی اس لیے کہ راستہ دشوار کر ار ہو چلا تھا سزک سے عرب نا دافقت تھے اور ہاولیوں اور غذا کا بھی کوئی تھیں شرتھا۔

دوسرے دن قدیم بھی جہاں ہو گئی ہارش خوش آئی کند تسکیس کا باعث بی ۔اورفون نے بھی (جو مقامی قبیلوں کی شرکت سے بہت بڑور گئی تھی ) ٹا ڈگی محسوس کی ۔اونٹ موار پیادوں سے آسلے اور ادھر ادھر گھوڑ سے مواروں کی تھی بھوٹی تھوٹی ٹھوٹی ٹو لیاں بی ہوئی تھیں ۔اکٹر اوگ عربی میں اورٹسیش پہنے ہوئے شے البتہ جن کا ہار شیب فوج سے تعلق تھا وہ جست کوٹ اور مواری کی پر جس میں مایوں تھے ۔مرف مرکا لباس ایسا تھا جو سب میں مشترک تھا۔

اس بھیب وغریب فوج کے دستہ میں جوئیں سال کی نمائگی بندوقوں کا سفہروار تھا ایک فخض ایسا بھی تھا جو سمور کے کوٹ میں لینا ہوا تھا ہے کوٹ اس نے ایک جرش امید ہوار سے ایا تھا۔ اس کو پہنٹے کی "موز سے" کے ہدلے میں اے اپنے آ رام کی بہت ہوگی قیت اوا کرٹی پڑی ہوگی۔ اس لیے کہ چھا تو میں بھی اوسلاد دہ ہرارت 110 درج تھی۔

بوری نوجی ایک ساتھ متحد ہو کر ہموار دفارے برخی چلی جاتی تھی۔ البتۃ اطراف میں بعض وحی تھیکیوں اور پڑیوں کے تعاقب میں اوھراوھر دوڑ رہے تھے اور ان کوکٹزیوں سے مارنے کی کوشش کرتے جاتے تھے۔کرمل نیوکامب لارٹس سے علیحہ وہوکرا پئی دومری مہم پر رواند ہوگئے۔

شام میں جب پڑاؤ ڈالا کمیا تو تقریبا ساری افوج نے اونٹوں کے ساتھ ٹل کر عسل کیا۔ بیا یک خوش وخرم پر شور مجھ تھا جو کسی اور چیز کی بہ نسبت عدر سد کے لڑکول کے تفریحی سفر سے زیاد و مشاہر معلوم موتا تھا۔

ساحل کی طرف کوچ کا نتیجہ نارٹس کے حسب دل خواہ پیدا ہور یا تفااس سے پہلے ملک نے مجھی ایسی فوج نہیں دیکھی تھی۔

اکثر یمی موال کیا جاتا که ایر کیما مجمع ہے۔"

بوے فخرے ای وقت جواب دیا جاتا کہ پر فیصل اور اس کے آ دی ہیں اور ا' و جھ' پر دھاوا کرنے جارہے ہیں۔

اس طرع خبری مجیلیاتی ممکن اور آومیول کے جوش وخروش نے سفری منتی مصیبتوں کو بھلاویا

ساتھ چھوڈ چکا تھا اس نے محافظ دستوں کوا حکام دے دیئے تھے جو یہ تھے۔ '' اس دفت تک گڑو جب تک کرتم میں آخری قطرۂ خون بھی باتی ہے'' و جھ'' کو گئے ٹمیں جونے دینا جائیے ۔'' یہ بمہرکر دواند جبراجونے تک تشہرااور پھرمحافظ فوٹ کواس کی قسست پر چھوڈ کر بھا گ '۔ کھڑ نہوااس کا مطلب برتھا کر ٹو داس کے آخری قطرۂ خون کی حفاظ تا ہے کی جائے۔ اِ

ہم حال ' وجو' ' فتح ہوگیا۔ فیصل کی فون میں جو ترب تھے انہوں نے یہ بھا کہ فدا کی مشیت علی تھی کہ اُنٹیں اُڑ تا نہ پڑا۔ اب اس مقام کا صرف اوٹنا ہاتی تھا چند ای گھنٹوں میں تر بول کا بیٹنا چانا بھٹ ٹیم جنون کی صالت میں نیوش سے بے خود ہو کر میر گھر کواس کے مال داسیاب سے خالی کردیا اور خود کا کمبلوں اور ٹیمنی اثبیاء سے اثبا یا دلیا کہ اس کو لے جانے کی وہ تو تھے بھی نہ کر سکتے تھے ہا اس فتم کی لڑوئی انہیں پہندتھی جس میں لڑنا تو بہت کم پڑے اور محاوضہ خوب سلے نہ فالحمد

لارٹس جانیا تھا کہ عرب'' وجھ'' ٹیل تھیرے رہیں گے اس کو دو آ کندہ بگاہ عرصہ کے لیے مورچہ کے استعمال کرڈ چاہٹا تھا پہ خروری تھا کہ آخری صورت حال کی اطلاح تاہرہ کے فوتی عبدہ دارول کو دی جائے۔ اس فرض سے دہ سندر کے راہتے سوئٹراور دہاں سے سید ہاجرٹنل کلیٹن کے پاس

فورتی صدر مقام وانے فلسطین شرایتی مشکلات سے استان ایکھے ہوئے تھے کہ بقول ان ہی کے بیر افغنی موالمہ '' تہیں گر ماند سکا۔

عرب بورد Arab Bureau (اس زمائے شن اے بی نام دیا کیا تھا) کوخا موش

یا کی ضرور موجود تھا۔ لیکن ہزاروں اونٹوں اور انسانوں کے لیے ناکائی تھاغذا بھی موجود تھی لیکن اتن کائی مقدار بین ٹیکن کے سب شکم میر ہو کر کھائی سکیس۔ جہاں تہاں آ دئی اور جانور سنرکی صعوبت سے عاجز آئٹ کررہ جائے کے کی اور چیز کی بے ٹیست اکثر انہوات بیاس کی شدت سے داقع ہونے لگیس۔ لیکن اس طاقتور تجمع بیں ایک مقصد پیدا ہو چکا تھا۔

دیگیتان کے میدھے مادے تو ہوں کو پچھانیا تھوی ہوا کہ ماری و ٹیا ترکت کررش ہے اور ترکول کے خلاف ترکت کردہی ہے۔

یرمنول پر ادھرادھر کھنے مونے عربی فوج شن آساتے۔ ہر شخ اسپنے ویروؤں کوساتھ لاتا اور لارنس اور فیقس سے و قاداری کا حضہ اٹھا تا کوچ کی رفقار میں کنز سے تعداد کے سبب سستی آگئی اور شال کی سر دیموائے ذریعہ جاسوسوں نے بندوقوں کی آ واز کی۔

کوئ کی رفتار بہر صورت تیز ٹیم کی جاسکتی تھی اور بالاً خر جب" و بھا" نظر آئے لگا تو بارڈ مگ نافی جہازنے اشارہ کیا کہ لماحوں اور عربیوں کی تحد جماعت نے اس کو فتح کر کیا ہے۔ جنگی جہازوں کے بیڑے کے اس فمایاں کام پر جیرت تھی لارٹس جہاز پر کیا اور کپتان نے اے بتایا کہ" و بھا" کس طرح فتح کیا گیا۔

رَكُول كِمُحافظ وسيّة جان تو ذكراز كاس ليه لارش كو بعديش بية جلاان كالكورزان كا

ر کھنے کے لیے انہوں نے رائنٹول میں وقول اور روپیوں کے لیے چوڑے وعدے ضرور کئے لیکن ان کو ابغا وند کر سکے اور لارٹس مختلف جرنیلوں کو میں مجھانے کی کوش کرتا پھر تار ہا کہ بغاوت عرب سے بہت پہلے پوسکتا ہے۔

لارٹس کوکوئی زیادہ کا میائی ٹیس ہوئی۔اوراس نے Veth واپس ہوگرا پی فوج ہے جاسلے کا تہر کرئیا تا کہاس کا انداز ہ لگا سکے کران لوگوں کے ذریعے کیا کیا جاسک ہے۔

اس نے خیال کیا کہ اگر وہ الا تال کے لیے زیادہ جاذب نظر بنادے تو وہ اقتیا ہی کی ویروی کریں گے۔

یے چھوٹی بہتی بدل می گئی تھی۔اس کے دونوں ہاڑوؤں پرساحل سے شروع ہوتا ہوا جوا پر معمولی چڑھاؤ تھا جہاں فیصل کی فوج پڑاؤ ڈالے تھی۔شریف علی کی منظم فوج کی صفوں کے چیچے عرب کے ہزاروں خیے کھڑے بھے جودرویا کھووش گڈٹہ ٹیملے ہوئے تھے۔

اوراس کے پرے اوٹول کے کاروان کے کاروان مسلسل آنے جانے گئے تھے جن کے ساتھ اندرون ملک کے وہ پر بوش قبیلے والے ہوتے جوان ٹیرول کوئن کر جو ملک کے اس سرے ساس سرے تک کیٹیل چکی تھیں کھنچے چلے آتے تھے۔

لبتی کے ثال بیں آگریزی اور مصری افواج کی چھوٹی صفول کے جیسے جیاں لارٹس خود اپنے آوگول سے بات چیت کرتا گھو یا کرتا۔

رسد کی فراہمی اور دائنتوں کی مرمت کے لیے الرئس نے دوایک انگریز عبدہ وار اور سپاہی مانگ کے تھے جنگ ہو یا شہو کرب خوش کے مظاہر و کے طور پر ہوایس رائفل اور روالور چھوڑنے ہے

ا نہ آتے تھے اور گولیوں کے زمین پر گرنے سے ان ش کا فی ہوش پیدا ہوجا تا تھا۔ ایک گروہ کو بحری والی طبیار سے کا پم لی گیا جس سے وہ بہت دریتک کھیلتے رہے اور جب وہ پھٹا تو گئی ہلاک ہوگئے۔ وقا فوق کا دوسر سے قبیلوں کے لوگول کو دیکھ کرجن سے ووا کھڑلز اکرتے تھے ان کا نملی تفران پر غالب آجا تا تھا۔

پڑاؤ کی زندگی کے ان مسلسل بدلتے ہوئے مناظر میں لارنس ہر جگہ جا لکھا اور ہر خیمہ کے۔ ااؤ پراس کا خیر مقدم کیا جانا۔ وہ بمیشہ استضارات کرنا رہنا نصوصاً ان لوگوں کے متعلق جو شال کی پیاڑ ہوں ہے آ رہے تھے۔

بنذرتنا ليكن يتنى طور پروه اپنے پرانے خوابوں كوحقيقت كا جامه پہنار ہا تھا۔

"وجھ" کی نتی ہے جوش وخروش پیدا ہو چکا تھا کہ کئی حرب ہورے ملک پر ہند ہو لئے پر آ مادہ انظر آنے گئے جہاں یکنی بین آگ کی اور اور سے کا تھی ہے کہ جہاں یکنی بین آگ کی اور اور سے کی آس اور اور سے کی آس ان کام شرقااس کے کہ یہ حربوں کی فطری جنگجو یا ندزندگی تھی۔ وہ فیصل سے مسلسل کی کئی تھندوں تک گفتگو کرتا رہنا اور اس کو کھا جا پڑھا تا کہ ہم کے لئے کیا کیا مواقع ہیں وواس سے اس وقت تک تھند کے تک تھندے کے انٹی بوری اہدا داور وفادار کی فیش مذکر دیں۔

صحراکے شیوٹ کے پاک ان بیغا ان کے ماتھ قاصد دوڑائے گئے کہ وہ قائل آفرت ترکوں کو ملک سے نکال باہر کرنے کے لیے تجاز کے طاقتور بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی مدو کریں۔ بیشتر قاصدوں نے ہرکمپ پراس جمیب شخص کا چکھ نہ کھے نہ کھی اسال جو فیصل کے سید سے جانب سوار ہو کر نگانا تھا ان پیاموں میں بہت چکھ اضافہ کر دیا وہ کہتے کہ وہ ایسا شخص ہے جو جب جاہتا ہے چلا آتا ہے اور جب جاہتا ہے چلا جاتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تظیم الشان آنگسی قوم کے بوے آدمیوں میں سے ایک ہے اور جو خود ہوا صاحب اقتدار ہے وہ یہ بھی کہتے۔

"وو ہم مل سے تیں ہے لین وہ ہم کو جانگ ہے حاری زبان میں تعظور تا ہے اور مارے

جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ پھروہ ہے کو لن؟

ممکن ہے کو کی شنراوہ ہو۔ ہم پوری طرح تو شیس جانے ۔ ہاں اٹنا جانے ہیں کہ اس کی آئیسیں نیلی ہیں ۔'' کمی عرب کی آئیسیس نیل ٹیس ہوشی اس وجہ ہے مجمعی لارنس کی فسوں گری گی تقدیق ہوتی گئی۔

تمام ملک عرب بین افسانوی طافت و شجاعت اس سے منسوب کی جانے نگی حتی کہ ترک بھی جواس کو تھن نضول بکواس سمجھے ہوئے تقداس طرف متوجہ ہونے لگے۔

انہوں نے اس پراسرار قائد کے تصول کے پیچھے چھی ہو کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جاسوی دوڑائے لیکن انجیس کامیانی بہت کم تو کی وہ اس پراسرار شخص کے متعلق بہت ہجھی لے بچے تھے لیکن اس کود کچٹا انگیل نعیب ندیوسکا۔

اس درمیان بین الدرنی کے مشورہ کے بموجب فیمل نثیون کا خیرمقدم کرتا رہا جواس کے کیم پر برائی خدمات چیش کرنے کے لیے آئے گئے تھے۔ انہیں قرآن پر طف اٹھا تا پرتا کہ دوا پنے بھلاڑے بحول جا کیں گے۔ اور ساد ہے کر بازبان کے بولنے والوں ہے تھر ہو کر عرب قوم کی آزادی بھل بھی کے لیے لائیں گئے۔ اور ساد ہے کہ اور ساد ہے کہ اور ساد ہے اس کا بیاسی تا اس کا بیاسی تھا۔ فیمل بھی کے لیے لائیں گئے۔ المرائس نے فیمل بھی بہلے بھیل بھی بہلے بھیل کو اس کی ور کھے کر بہت خوش بوا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کے فیم طبی پہلے بھیل بھی بھیلے بھیل کو اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ جا شاقا کہ کچھا اور نہ بھی صرف اس کی میروی کریں گے۔ ایک جمع کے ساتھ اس کو وہ بات یا وہ گئی جمان کے اس کے میاتھ اس کو وہ بات یا وہ گئی جمان ہے اس کے وہ بیان کی ویروی کریں گے۔ ایک جمع کے ساتھ اس کو وہ بات یا وہ گئی جمان کو اس نے جدے پر پیغام پہنچنے سے وہ قت کی گئی جمس وقت کرائی نے جدے پر پیغام پہنچنے سے وہ قت کی گئی جمس وقت کرائی نے تاہدے کئی ارٹس کے دیکھنے کا دیکھا۔

انگریز سپائی بہت معروف رکھے گئے تھے دہ عربوں کے بتضیاروں کی مرمت کے لیے مجھوات کے تھے اور رائفل اور دیوالور کی مرمت پر سے ان کی صناعی کی تقد بق ہوتی تھی۔ان میں ہے

ں رائنل تو استے پرانے تھے کہ ان کو یکجا رکھنے کے لیے نال پر ٹین کے پیٹر مڑ دیے گئے تھے پیٹٹر تو اس مدتک بوسیدہ ہو چکے تھے کہ ان کا چھوٹا ہی ایک بھو بہتا۔ آ رڈ پنس کے مرست کرنے والے نوگ پر مجھے کہ دو ایک دیوانی دنیا ہیں بھٹی گئے گئے ہیں اور گا کب گھرے بھیار موجودہ جنگ ہیں قائن استعمال مائے کے لیے آئیں دیسے جارہے ہیں بعض ہتھیار تو آ زیائش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دومرے مورے مکڑے ہوگئے۔ بھٹی ہیں لیکی کوتا دے کی گلاول سے با تدرہ کرائی جگہ پر قائم رکھا گیا تھا۔ بھش نے مال چکھ جھکے ہوئے تھے ذیادہ ٹیس کیلی کوتا دے کی گلاول سے با تدرہ کرائی جگہ پر قائم رکھا گیا تھا۔ بھش

سیجلوس بر هنتا رہا۔ وقاق فو قال بعض باوقار شخط خطنے تھنے تھنے ہی جائے اور اپنا ہخسیار مرمت کے لیے دے آتے ۔ان لوگول کے تقصیا رکندھوں میں بحری ہو کی چالئری سے پیچائے جاتے۔

بعض وفد بعض ایک کم یاب کواری مجی مینگل کے لیے ال کی گئیں جو نو بصورت بہتے ہوئے اُواا د کا مینکٹر ول سال پر انا گڑا ہو تیں۔ ان کا ہر ذرہ بعض ٹر اُنوں کی طرح قیمتی ہو تا اور ان کی حفاظت بھی اس طرح کی جاتی۔ اس کے خیدہ' نامہارک کچل کا مصرف موت کے گھاٹ اٹار نا ہوتا۔ جس کو مشرقی قوش بہت پہند کرتی تیں جب وہ الارٹس کو بتایا جا ٹائو وہ فورا کیچان جاتا۔ اس کوالت بلت کرد کھے کر بتا دیتا کہ بیتر وان وسلم کے ذبانہ کی محفوظ شاتھ اویا دگار ہے۔

ال پراے از سرفواس جم فیفر کے متعلق سوچنا پڑا جوخود کوفوج کہتا تھا راکفل 20 سال ہے
گر سوسال کے پرانے تھے۔ روالورول کا بھی بہی حال تھا اس کے علاوہ دومیرے ہتھیا رول جس تخرِّر کوار کی طاقت ہے جرات آز باہونا چاہتا کہوار میں اور جعالے شامل تھے۔ یوفوج تھی جس کے ساتھ وہ ترکول کی طاقت ہے جرات آز باہونا چاہتا تھا۔ عرب جب چاہیے گھرول کو چلے جاتے اور جب چاہیے لڑنے پر بھی آ مادہ جوجاتے وہ ایک قبوہ کی اور ساتھ بی آگر وہ خود لا رئس ہے بیزار بیالی چنے کی خاطر لڑائی روک دیے تھی کی پرواٹ کرتے اور ساتھ بی آگر وہ خود لا رئس ہے بیزار جوجاتے تو اور ساتھ بی آگر وہ خود لا رئس سے بیزار موجاتے تو اس کا گھا کا ہے دیے تی جی ور لیٹی نہ کرتے اس موقع پرلڑائی کی کی سے میں وہ طول اور دیگیر سے اور ناوٹر کر یہ یہ لازم تھا کہ انہیں کی نہ کی حصوب وہ اور ناوٹر کی بیر یہ بیلازم تھا کہ انہیں کی نہ کی وصاوے بیلے جو اور ناوٹر کی بیر یہ بیلازم تھا کہ انہیں کی نہ کی وصاوے بیلے جو اور ناوٹر کی بیر یہ بیلازم تھا کہ انہیں کی نہ کی وصاوے بیلے جو اور ناوٹر کی بیر یہ بیلازم تھا کہ انہیں کی نہ کی وصاوے بیلے جو ان کے تھے۔ دو بیکھی نہ جو خواب کو تازہ کردے۔

'' حرکت''! لبس میکی ایک بنیادی افظ تفار لا رنس کواس صورت حال کا قریب ہے مطالبہ کرنے کا موقع ملافقار اس لیے ایک معاملہ بیں جس کودوسرے مثیر کارآ کے بڑھانا چاہیجے تھے لارنس ہے اختلاف آرا وہ وگیا مثیروں کا خیال تھا کہ داست مدینہ پر تملہ کردینا چاہیے جوایک ریلوے جنگش مجھی ہے۔

لیکن لارٹس اس کونٹنے او قات مجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی اسٹنے طاقتور خیس مانے جاسکتے کہ مدینہ کو فتح کر لیس جس کے اسٹوکا مات اسٹے معنبوط تھے اور جس کے متعلق ترکوں نے تھم وے دکھا تھا کہ کسی قیت پر بھی اس پر قبضہ برقر اررکھا جائے۔

اس نے خیال کیا کہ دیدے قریب ایک کائی ہنری فوج کار کھنا آسان ہے ترک اس پر تمک آور ہونے سے تو رہے کیونکہ ان کے پاس استانہ آوگ نہیں ہیں اور جسب تک کہ ترک محصور ہیں اس وقت تک عربول کوان پر تملہ کرنے کی ضرورت بھی ٹیس لڑائی ٹرنے کا بیآ سان طریقہ تھا جو لارنس کے اصول کے بالکل موافق تھا۔

وہ یکھ خوش تھا اس لئے کہ انٹریز عہدہ داروں نے اپنے بعض دعدے ابھاء سے تھے۔ انہوں نے ہتھیار بند موٹری بچوائی تھیں اور معری فوجیں بھی اتاری تھیں۔ کرنل جوائس کو بھی انہوں نے بھیجا تھ و دلارنس کی بالکل خد تھا۔ یعنی 6 فٹ 14 بھی کا دیونما انسان تھالارنس اور جوائس کو ہا تم دیکھ کرم ہے انس بڑے۔

عرب کے میں ہے عقب بیں لا رنس اور فیصل پہلے یا تیں کررے سے کہ ایک عقب بیں لا رنس اور فیصل پہلے یا تیں کررے سے کہ ایک عرب دوڑ تا ہوا آیا اور شیز ادو فیصل سے سرگوٹی کرنے لگا۔

فیصل نے مؤکر لارٹس کی طرف دیکھا اور کہا اعدا آ گیا۔ وہ اپنی ایمیشر کی مثانت کو بھول گیا تھ اہداد کے لیے عرب کے ایک زبر دست جنگ ہوگی آ عدان کے لیے صحیح معنی میں یا عث فخر ومباہات تھی۔

لارنس اس نام سے واقف تھا اور اس کو دہرانے لگا۔ خیرے کا پروہ ہنا۔ ایک قد آ ورستوان ناک کا خوبصورے محض جس کے چیرہ پر داڑھی اور خشم ناک موچیس تھیں انہیں کھڑا و کیے رہا تھا۔ جب وہ

وحالة كمرى أوازش يول كويا بوا.

حضور! مومنوں کے سردار۔ یہ کہ کر فیصل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نیا اور اس کو بوسد دیا۔ اعدا پیچھاس کا محیار د سالدلز کا تھاوہ بھی سلع تھاادر راکفل ساتھ در کھتا تھا۔ اعضوں نے بیابھی کہا ہے کہا اس اس بھی وہ قبیلہ کے دشمنول کو ہارچکا تھا۔

لارنس کے ٹزویک اعدا کی آمد بہت بڑی بات تھی۔ دوسرے اقدام کا خیال جو ہمیتوں کو سے معلوم ہوا ہوگا اس کے دل بیں جاگزیں تھا۔ لیکن خوولا رنس کواس کاعلم شقا کہ اس کو ہرو سے کار سطرح لانا جاہیے۔

نٹمام موبستان بلی بہترین فوجی مرکز عقبہ ہی ہوسکتا تھا جورومیوں کے عہد کی قدیم بندرگاہ بدومیوں سے پہلے شاہ سلیمان کے عبد بٹل بھی اس کوشہرت حاصل تھی بہاں سے کاروان تمام اقطاع سے کوجہ نے اور جاسکتے تھے ابداس کو بھے کرنے کے بیٹ تن تھے کدر کوں کور بلوے کی طرف لوٹ جا ا اراکرا پی سائمتی چاہیں تو وہیں گھبرے دہنا پڑے گا۔

کیکن عقبہ کی گئے بہت دشوارتھی۔ بیٹی حقبہ کے آخری کونے پر واقع ہے اور ترک اس کی جوئے ہوئے ہوئے گئے اور ترک اس کی اس کی جوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کی حضوں اور خندتوں سے اس کو شخکم کیا گیا تھا آگر سمندر کے داسے بھر کے داریو حملہ کیا جاتا تو بندرگاہ کا سر کرتا بہت دشوار تھا اور اگر زیاوہ نشیب جس فی جس اتار کر ساحل پر حملہ کیا جاتا تو اس کے لیے کائی فوئ کی ضرورت تھی اور اس طرح کی کا دروا نیاں شریعت یا فتہ تو اول کے بس کی شخص ۔ منا ہے جت مستعدر کی راہ مستعدر کی داہ مستعدل خوال شارخ از بحث ہوگیا۔

اس کے بجائے لارنس کو ایک دوسرامنصوبہ وجھا۔ عقبہ اور اس کے مضافات سے نا رئس اور واقف تفاجگ سے پہلے اس نے اس دیار کی جو چھان ڈین کی تھی دوا سے بحولی ریتی اورلوگ جس اونا قابل گزر پہاڑی سلسلے بھتے تھے ان ٹی بھی ووان پگڈنڈیوں کا پند چلاچکا تعاجو پہاڑ کی چوٹی تک میٹی تھیں ۔ دہاں تنیدا یک مختص کے گزرنے کے راستہ سے بھی واقف تھا جوصد ہا سال پہلے استعمال

موتا قفاادراب بحلاديا كيانفا

ان باتوں کو دھیان ہیں رکھ کر اس نے ایک طویل اقدام کا منصوبہ موچا ہینی دشمن کی ا سے فتا کر اس مورچہ کے پیچھے بینکڑوں کیل جالیا جائے اورا ندرون طلب سے ہوتے ہوئے مقبہ تک ا جائے ۔ اس میں 500 کیل کا چھیرتھا۔ صرف ختب اور طاقتورلوگ ہی اس اقدام میں شرکے ہو ۔ ا بنے ۔

اس بیل کی دفتے لگ جائے ہے۔ اس کی مثال ایک تھی جیے لندن سے اسکاٹ بینڈ ہو۔

ہوئے دیلز پڑھنا۔ جس چیز نے قارنس کواس منصوبہ پر آ بادہ کل کیا وواس کا اصول حرب تھا جو دخمن

ہوئے کا دینے سے عبارت تھا۔ دخمن کی آ تکھیں ہمندر کی طرف تکی جون گی۔ اسی صورت بیس ہمندر ا راست تعلہ کرنے بیس بزاروں آ ومیوں کی جائیں تانب ہوں گی۔ اس لئے ووان پر چیچے سے تعلہ کرے جس کا آئیس وہم و گمان بھی شہوگا۔ وہ جنتا زیادہ خور کرج گیا اس قدراس پر اس کا وثوق براحتا گیا اور چونک مرب سرواراحدا ابوطے مددویتے ہی کے لیے آیا تھا اس لیے لارٹس اس کام بیس اس سے خرو

لارٹس اور دوسرے حرب سروار جب شام کے کھانے پر پیٹھے تو بیاور ای ہے ماتے جانے خیالات اس کے دماغ بیش گزررہ بے تھے اور جب لارٹس نے ان سے کہا کہ ڈاکھنا میٹ کے ذرایہ مریلو سے کوکس طرح اڑا ایاجا سکتا ہے تو وہ بہت سرور ہوئے۔

الشف شراعدا كاليك في سالى وى \_

'' خداندگرے اس نے گرج کرا پنی انتہائی بلند آ واز میں کہااور خیمہے لکل بھا گا۔ باہرے کمی چیز کے کوئے کی آ واز آ رای تھی ۔ لارٹس بھی اس جیب وفریب ترکت کی دید معلوم کرنے کے لیے باہرٹکل آیا۔

اعدا نے اپنے مصنوعی وانت منہ ہے باہر لکال لیے تھے اور چٹان پر دکھ کر بڑے پھڑے اس کو چکنا چور کئے ڈالٹا تھااور فضب تا کے ہوہو کرفتھیں کھا تا جا تا تھا۔

لارنس نے بوچھا'' تجھے کیا'لکیف ہے۔'' خدا جھے معاف کرے میں صرف بحول کیا تھا۔ لارنس نے بوچھا۔ بحول کیا گیا تھا!

بھول پر گیا تھا کہ بٹس اپنے آتا کی غذا ان دائتوں سے چہار ہا ہوں جو جھ کو ایک ترک جرنیل میں ہے تھے جب ہے کہ چکا تو زبٹن پر تھوک دیا۔

میر مثال بھی ترکوں ہے اس کی نفرت اور فیصل ہے و فاداری شرباس کے فاوک ۔ اس کے اصل عدش بید ہی ہوں گے اور دائنوں کے بیٹے چوک کہ نیے اس کو گئی ہفتہ تھیم تا پڑا اموگا۔

دوران طعام میں اورنس نے پیدالگا لیا کہ اعدا کس قباش کا آدی ہے وہ اس کو قبیلہ Howeil کے سروار کی حیثیت ہے تو جانیا تھا لیکن اس کی زندگی کی بیشتر تکھیلات سے ناوا ت

Childing of (px1) /m1

#### ﴿ 6+1 ﴾

اس منصوبہ کی تحییل میں پکھیووٹ لگ گیا۔ سب سے اول اس کو مدینہ پر حملہ کرنے کے خیال پر پوری طرح پائی پھیروینا تھا اورخودایت ووسرے منصوبہ کی تو ثیق اس کوفو بی صدر مقام سے حاصل کرنی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر منظوری ٹر بھی نے تو بھی وہ اس کو نیودا کر کے دہے گا۔ اس نے اپنی ر پورٹ تکھی جین دوسرے مشیر کارنے علیمہ ور پورٹ اس کے ظاف پیں تھی جین اس سے پست ہمت شہوکر لارنس اپنی د بورٹ لے کردوائے ہوگیا تا کہ بذات شودائ معاملہ میں بحث کر سکے۔

ایر بل 1917ء کے آخری دن تھے کہ اارتس مصری تجااور آغاز مگی پر وجھ الوسان وائیں آ محیا۔ بظاہر میں معلوم ہوتا تھا کہ اس کوا بناراستہ ای افقیار کرتا پڑے گا اس لیے کہ مدینہ کے حملہ کا پروائن چڑھنا نامکن تفااور پکھ عرصہ کے لیے اس کودوروراز کا سنر بھی دروش تھا۔

اندااس کی دفیہ جاولہ خیال کر پیکا تھا اور کی کیا تو یہ جاری جاری ہے۔ وہ جہرکا ہوات کی کے دوست اندااس کے بارٹس اور اس کا خیا دوست اندا ہو نوٹ کی کے دوست اندا ہوں خوش سے اندا کو ان مول ہا تھی کی گرستر بہت طویل ہے لا رٹس اور اس کا خیا دوست اندا ہو نوٹ فوش سے اندا ہوں کو ان مول ہا تھی کی بھی ٹرس کرتا تھا اور شدوہ کھیالی بھی بنستا تھا اس لیے جب وہ مہلی منزل پر ہوستے گئے تو سرت ہے اس کی آ واز گر جنے گئی ۔ اور شد کی سوار کی اسک چیز ہے جس کو پورپ والے آس می تین سرک سے سکے ملکے دوڑ نے میں ترکت جیز اور جھٹھا و بینے والی جو جاتی ہے اور اس کی جیز رفتاری میں مہی ترکت جلا نے والی ہو جاتی ہے۔ جموماً راات می گرون کو اور اس کی جیز رفتاری میں مہی ترکت جلا نے والی ہو جاتی ہے۔ جموماً راات می گرون کو در بیدہ کھا یا جاتا ہے وہ اس طرح کہ اور نے کو ہا کمیں سے میں جاتا ہو تو گرون پر دا کی طرف چیز کی ہے اشارہ پر چوز صنا از تا مجلو اور میں رکھنا جا جے ہوں تو اس کی انگی مزدی ہوئی کی ایک نا تک کو اگر آپ ان بین کو تا ہو میں رکھنا جا جے ہوں تو اس کی انگی مزدی ہوئی کی ایک نا تک کو ان کے ان کی کو ایک کی ایک نا تک کو ان کے کو ان کی انگی مزدی ہوئی کی ایک نا تک کو ان کی انگی مزدی ہوئی کی ایک نا تک کو ان کی انگی مزدی ہوئی کی ایک نا تک کو ان کے کو ان کی انگی مزدی ہوئی کی ایک نا تک کو ان کی انگی مزدی ہوئی کی انگی کی ایک نا تک کو ان کی انگی مزدی ہوئی کی ایک نا تک کو ان کی انگی مزدی ہوئی کی ایک نا تک کو

ری سے باعدہ دیں۔ اس پر بھی اگرادنٹ جا ہے تو اٹھ سکتا ہے کیکن وہ اپنی تین ٹانگوں سے گفش کووٹا پھرےگا۔ اس لیے اس کا پکڑلیما بہت آسان ہوگا۔

غیراً بادادر بخرس زبین کامیسٹر ابتدائی ہے بہت گرم تھا۔ عرب مرف سرول کادپری پیش فیل فسوں کر رہے تھے بلکہ اس بھک دادی کے دونوں بازوؤں ہے جس بیں سے وہ گزر رہے تھے حرادت مود کراً رہی تھی۔ یہ بیٹر ترکی کے کسی تھام بیس بہت در بلک شسل کرتے رہنے کے مشابہتی۔ بالاً فردوسرادن جب فتم ہواال کرے مقام پر مجودوں کے درفتوں کے سب جان میں جو بین ریگتان کے وسلا بیس ایک چھوٹا سافیمہ کھڑا تھا اوراس کے پھوٹے نے ہے ہرے بھرے باٹے میں جو بین دیگتان کے وسلا بیس لگا کیا تھا ایک بوزھا اوراس کی رنبیاں دائی تھیں۔ بوزیعے کے اسلاف اس زبین کو ہوئے آئے نئے اور صد بیل تک ای کئو کی کی گئی ہوائٹ کرتے رہے تھے۔ بوزیعا بھی وئیس کی طرح ان بی کے استعمال کے ہوئے تھی اور سے کام کرتا رہا تھا یہ ایک فرحت بخش مقام تھا اور چونکہ لارش آیک مخصوص سردارے دوروز تک ٹیس ال سکتا تھا اس لیے سب کے سب دورا توں تک ال کر بیل تھیرے مرے۔

ہردات فخہ دمرود کے ہمداقسام کے بطے دہتے۔دوسپائی جوائ کیکپ بٹر پھر گئے تھا ہے ساتھ چھارے لے آئے اور قالاؤ کے آگے بیٹے شام کے وقت ہر دوز اُٹیک بچایا کرتے اور وسینے ملک شام کے گیت گاتے جاتے۔

دوسرے دن بلکہ کہنا ہے جا ہے کہ دن سکے دو بجے سنز پکر شرد رائے ہوا۔ 5 بجے سکر جو رہے اس زخطوان بلندی پر گھسٹ گھسٹ کر پڑھ رہے تھے جہاں راستدا تنا تک تھا کہ سرف بکر بھی کے لیے تائی گزر بوسکتا تھا۔ بلاآ خراونوں سے اثر تا پڑا اور انجیس اوپر تھینچنے اور دکھیلنے کی ضرورت ویش آئی۔ اونٹ کر پڑے اور دکت کی مترورت ویش آئی۔ اونٹ کر پڑے اور ای مقام پر ان کے بخرے اونٹ کر پڑے اور ای مقام پر ان کے بخرے کے قاس وقت انہیں ذرائے کیا تھا ور ای مقام پر ان کے بخرے کے تاکہ ویک اور ای مقام پر ان کے بخرے کے گئے ۔ آئی کندہ ان کا محوشت استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جس زھلوان بلندی پر انجیس پڑھنے پڑا تھا اب و بیا بی وقت انہیں بڑا وار انہاں انہیں آرام کے بھولان اتنار شرور ٹے ہوا۔ ایک مجری سایہ دار دادی میں پڑاؤ ڈ ال دیئے گئے۔ یہاں انہیں آرام

پائے گا دوسراموقع ملا ۔ لارٹس کو بیامقام اتنا پہند آیا کہ وواکیہ چٹان کے چھنچ پر چڑھ کرتضورات میں قولی برادریا۔

ا تنگستان دور بهت دورنظر آتا تفاراس خیال سے اسے اچینجا ساجوا کراس کا بیدمجنوناند سفر آخر کب ادر کیال جا کرفتم ہوگا۔

شام کے وقت وادی کے تغییب بیل ارٹس اور اعدائی قاصد کے منتظر بیٹے سے جوآ کرید

کینے وال تھا کہ آ کے جائے بیل۔ دوسرے دن اعدائے تافلہ کی قیادت کی۔ قیادت بی تی افغا ہوگا

اس لیے کہ وہ برتغیب وقراز پر چڑھتے اتر نے چکر کا شحے بوسے جارہے بھے۔ ابھی چنافول کی وراز

کے گہرے سیایہ بیل شے اور ابھی چکتی اور چیتی ہوئی وجوپ میں نکل آئے۔ اس ملک میں جہاں ہر

طرف کیائی چوائی ہوئی تھی اور کی راستہ کا فتان تھی نہا تھا۔ اعدا کا بغیر کی لیس وہی کی طرف آئیں

کر لین ایک امر کال معلوم ہوتا تھا باآ تر ایک بلندی پر پڑھنے کے بعد بہے وور آگے کی طرف آئیں

ریل کی لین ایک امر کال معلوم ہوتا تھا باآ تر ایک بلندی پر پڑھنے کے بعد بہے وور آگے کی طرف آئیں

ریل کی لین بی بڑی نظر آئی۔ ریلوے کے علاوہ ایک اور منظر بھی تھا جس کو دیکے کر آئیں رک جانا پڑا۔

ریلوے کی طرف سے چند مواد چیلے آئے تھے۔

لارنس اعداكي طرف بزها\_

اس في جها إلى كياده دوست بيل؟"

اعدانے کوئی جواب شدریا۔ اس کے ہاتھ رائفل پر تھے اور اونٹ کے کیا وے پر ایک دوسرے وقع کرتے ہوئے رکھے تھے۔جو بھی بول وہ تو تیارتھا۔

لارٹس کا دامیاں ہاتھا تی کے روالور پر پڑا۔ جب بیدوؤوں چھوٹے جھے بڑوہ کرآ گے آ گے آ گے آ معلوم ہوا کہ ان کے ڈیٹی ڈیٹی جولوگ ہیں وہ کر بی افوائ سے تعلق رکھتے ہیں اور جب بہت قریب آن پہنچاقو پہلا سوار معتظر بسورت کے سرخ رنگ کی واڑھی والا ۔ انگر پز مجدہ دامرہا دان ہائے نگلا۔ الارٹس سن چکا تھا کہ وہ ریلو ہے کے بعض حصول کواڑا وینے میں دو کر رہا ہے وہ اس سے ٹل کر فوٹس موا۔ بیدان کی وہ کی لما قامت تھی ۔ ایک دوسرے کے فیر مقدم کے بعد یہ دونوں تن تجا انگر پر جونت حضورا جمهال كاكياخر-

ایک ایک کے پاس سے لارنس غاصم کا پیند کو چیٹنا ہوا گزرا۔ آخر کا رسب کو ماننا پڑا کدوہ کھو گیا۔ لارنس کی بچھیٹس شآ تا تھا کہ آخراب کیا کیا جائے۔

ناصم کی میل چکھے رو کیا ہوگا اور کی تو ہے کہ بیاس کے مارے اب تک مرجمی چکا ہوگا اس کی تلاش میں کی دوسر سے کو چیج کا مطلب پیتھا کہ وہ بھی ختم ہوجائے گا۔ فذا اور پانی کی قلت کے سبب سب کے سب کمزور ہوگئے تھے اور اس وہشت ناک سفرنے ان کی سماری توت بھاوی تھی۔ تھشدہ خاصم کو بچانے کی کوشش کو سب کے سب وراصل افشول بچھتے تھے ۔ انہوں نے کہا اس کے ہم پر کوئی حقوق نہیں جیں اور وہ مختص اس قابل بھی نداتھا کہ اس کے لیے تر ووکیا جائے۔

لارٹس اس پرغورکرنے لگا۔ وہ ان کا قائد کھنااس لیے خود پر لازم تھا کہ وائیں جائے اور اس بے وقو ف کا چند چلانے کی کوشش کرے۔

اگر وہ قائد تن تو کیا اس پر بیکھی لازم تھا کدا کیے فضول عرب کی تلاش میں جومکن ہے اس وقت تک مرچکا ہو۔ اپنی جان کوسیح معنی ٹیل جوکھوں میں ڈائے۔

ر ان دل میں میں میں میں جے ہوئے اس نے اپنے اونٹ کی تکیل چھپے کی طرف موزی وی۔ تقریباً دوگھنٹوں بعد ایک ان ٹی میکر تلملاتی دعوپ میں سامنے ہے آتا دکھائی دیا۔ کیا میکھی کوئی دعوکر دینے وال سراب تھا یہ کوئی جھاڑی تھی یا کوئی تھی آگئٹس تھی؟

لارٹس نے لاکا رکر پکارا۔ جواب میں ہاتھوں کی کمزور حرکت نظر آئی۔ بیای کا آدی تھا رلارٹس ایٹے اونٹ کوآ گئے بڑھا لے گیا اور ٹیم اند ھے اور بیاس سے دیوائے غاصم کواٹھا لیا۔ اور اس کو اوٹرٹ پرڈال کر پھرود ہارد ٹافلہ کی طرف دوائے ہو کمیا۔

وھند میں دوسرے پیکر ہمی ناچتے نظر آئے۔اعدا اور دواور مخص لارنس کی مطاش میں اوٹ آئے تھے۔اگر چدوہ خاصم کے ملتے پر خوش تھے لیکن کیکے بعد دیگرے دواس کو گالیاں دیتے گئے جس نے ان کے قائداعظم کی زیر گی کوشطر و بس ڈال دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے لارنس کو بھی اثنا تی ہرا جسل کہا ے موافقات کے باوجود جنگ عظیم میں اپنا کام کے جارہ بے تھے اپنے اپنے راستہ پر چنل پڑے۔ دوسرے دن بیر قاظر دیلوے تک تھے گیا گیا اوراس کے ایک حصہ کواٹر او پینے کی تیاریاں بھیلت کر کی گئیں۔ ڈائٹا سنٹ کو اعکرائے آئے گیلی بار دیکھا جب سرنگ اڑتی اور اس کے ساتھ ریل کی بٹریال کی افضائیں بلند ہوتی تو وہ ٹوش ہوتا اور ٹیٹے لگا تا تھا۔

الارنس اوراس کے ساتھیوں کے پاس اب پانی اتا ردگیا تھا کہ وہ صرف ایک بار پی سکتے شے ساس کیے انہوں نے اپنی شکیس ہر لیس اور سحرائے ال بول میں سنر کا سب سے بدر بن حصہ طے کرنے پرآ مادہ ہو گئے۔

دو دن تک جس دوران انگیل بموتے کو بہت کم موقع ملا تفادہ اس دیرائے میں آ مے بوستے رہے ذمین سیاٹ تھی اور گرم ولئنگ ہوا ہرا بران کے چبروں پر دعول ازار دی تھی۔

کاردان کی تظار دو کیل کمی ہوگئ تھی۔ جب دو آگے بڑھتے جائے تو آئیس وقی فو قبا کو گی سراب نظر آئیا آئیس الجھن جونے لگتی اس لیے کہ سراب کی ان بڑی بوی جیلوں میں سے سواروں کی پر چھا ٹیال ان کی طرف جیر تی جوئی نظر آئیس ۔ لارٹس کی آٹھیس اتن اکٹا گئی تھیں کہ سراب اور اصلی چیز دن میں اقبیاز دشوار دو گیا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سب آ دمی موجود ہیں یا تیس وہ اٹیس شار کرنے کی کوشش کرتار ہا تھادو تین دفعہ کے شار میں معلوم جوا کہ ایک کی ہے۔

آ ٹرکارٹارکرتاوہ کاروان کے سرے تیک جا پہنچااور یہ معلوم کر کے اسے بو ی بایوی ہو کی کہ اس کی گفتی سی تھی تھی ایک ترب خالی اونٹ لیے چلاآ تا تھا۔

لارنس کو بہت خصر آیا اس اور نہ ہات لارنس کو بخت تا پہند تھی کہ اس طرح کو ڈی مختص کھوجائے اور سختیاں جھیاتا رہے۔

> اونٹ والے نے کہا۔ بریفاضم کالونٹ ہے۔ وہ خود کہال ہے۔ آ دمی نے جواب دیا۔

اس بات کوکو کی زیادہ ایمیت نہ دوی گئی۔ عرب جب جمعی اس جمیب ملک بیس سفر کرتے ہیں یا جہاں کئیں بھی سفر کرتے ہیں تو تعلید کی مقاومت کے لیے ہمیش تیار دہنے ہیں۔ انہوں نے مجھا کہ یہ صرف خدا کی مشیت بھی کہ ایک شخوس کو کی ان کے ایک سماتھی کے آگی۔ اس کو پھروں کے اچر کے پچے وائن کردیا گیا تا کہ لائل مردہ خور جانوروں سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد میہ قافلہ آگے بوجہ گیا اس حاویہ نے ان رنس کو کرمند کردیا تھا۔" و چھا" ہے روا تھی کے بعد دیشن کی میہ کہلی ضرب تھی جو انھیں تھی پڑی کی

بہر جال کنوؤں تک وہ بہت جلد ﷺ گئے اور وہاں اثر پڑے قاصد جس کا عرصہ ہے انتظار تھا یہاں پینجر لے آیا کہ اعدا ابد طے کے قبیلے آ گئے کی واوی میں اثر سے ہوئے ہیں۔

سنرکا پہلا حصہ تو نئم ہو گیا۔ ووسری چیز محاصرہ عقبہ کے منصوبہ کی تحییل تھی۔ لارنس کو ابھی ا ایقین نہ تھا کہ پید ملک جس میں اس کو سفر کرنا ہے اس کا ہم ٹوا ہو چکا ہے سر ہان کی کبی چوڑ کی واوی پرجس اُشخ کی تحویمت تھی ویکی اے ترفیب ویٹ ہاتی تھا۔ شخ سے سلنے کے لئے اعدا کو بھیجا گیا۔ لارنس نے اس کے کیاوے کے پنچوں میں مونے کی چے تھیلیاں مجروبی تا کہ شٹھ کوئر فیب دینے میں ان سے مدوسلے۔

ایک ہفتہ تک لارٹس فنبیلہ Howeltat سکے کمپ کا خاص میمان رہا اور اینڈائی تیمی وان کھانے پیٹے بات چیت کرنے اورسوتے رہنے ہی گز رکھے۔

تغیرے دن وہ سربان کی طرف روانہ ہوئے۔ اگر چہ سابق شی دواکیہ سانچوں کے سبب
پریشانی کا سامن کرنا پڑا تھا لیکن اب پابیادہ لوگوں کا بہت سا دقت پست جھاڑ ہوں پرلکڑیاں مار نے
میں صرف ہونے لگا۔ رات کے دقت سانپ نکل آتے اور لوگوں کے کمبلوں پر کنڈ لیا مار کر بیٹھ جاتے۔
اس لیے میچ کے دقت بستر سے افھنا ہوا بازک کام تفداس لیے کدائیں بھی یقین شد ہوسکتا تھا کہ کوئی
سانپ ان کے بستر کا حصد دار تو نہیں ہوگیا ہے۔ سانچوں سے قطع نظر میر سفر ہز سے داقعات سے فالی تھا
جون کے آباذ ہی پراعد الارنس سے پھر آبا اور میر فوشخبری لایا کرترکوں کے پڑاؤ کے سقاموں کو چھوڑ کر
ملکا باقی حصدان کے لیے کھلا ہواہے۔

کیونکسائی نے اس نا کار دیے وقو ف کے لیے اپنی جان جو کسوں میں ڈوالی تھی۔ اس مورٹ میں مندر میدوں گڑی جگ منتھ سند کی تنظیمات میں میں میں میں انداز اس میں میں انداز میں میں میں میں میں می

اس سفر میں پندرہ دن گز رہتے تھے ۔سفر کی تخت ترین صعوبتوں سے قطع نظر اس سفر کا میں سب سے زیادہ بیجان انگیز واقعہ تھا۔

شام شم مولی تو ایسامعلوم مواک گویا ریت کا ایک بهت براطوفان برا چلا آ ربا ہے۔ ریت کپٹر دل سے گزر کر ڈیتی معلوم ہوتی اورجم پر پینکڑول تخت شکر بردول کی طرح آ آ کرگاتی۔

ان مصائب پرطرفہ یہ کہ پائی ہالک ختم ہو چکا تھا۔الیک صورت میں کھانا کھانا حماقت تھی۔ اس کیے کداس سے بیاس اور ہو ھاتی۔

اس لیے انہوں نے بچھ ندکھایا اور در پکھ بیا۔ لارٹس کی طرح سب کا بچی خیال تھا کہ دوسرے دن نظرتان تک تکنیخے کی قرق پوری ہوگی و داب سحرا کی زعرگی کے آلام ومصائب سے مانوس ہو چلا تھا اس کا جم کوڑ اہنانے کی مضبوط تک ہوئی ری کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ اور اس کے جم پر قاہرو کے زماند آیا میں جو ملائمت آ گئی تھی وہ دور ہوگئی تھی۔

رات کی نخلی میں مخترے آ رام کے بعد سوار پھرا پی سوار بی کو لیے تیزی سے لیکن پوری مجرواری کے ساتھ آ کے بڑھے تا کہ اس زمین دوز کؤ کمیں تک بھی سکیں جو دادی سر ہان کے شال میں 50 میل آ کے تنا۔

یکا یک سفر سے معمولی ہے سکون بیس خلل پڑھیا۔ ٹیلہ کی جانب سے ان کی طرف کو نیوں کی ایک بوچھاڑ ہوگئی اوراس بیس ان کا ایک آ دئی ایک وحشت ناک چچ کے سماتھ پر کھڑ اگر کر پڑا گولی اس کے سربیس لگی بھی زیمن تک چکنچنے سے پہلے ہی وہ سر چکا تھالارٹس نے اپنے لوگوں کوفر را اونٹوں سے انریے کا بھم دیا تا کہ گولیاں جلانے۔ والول سے ٹیچنے کے لیے اوٹوں کی آ ڈیکوسکیس۔

کیکن مرنے والے کے ساتھی تو فق نہ کرسکے اور جس طرف سے پیندو تو ل کی آ واز آ کی تھی اس طرف بلہ بول دیا نعرہ لگا کر انہوں نے رہنا کے شلے کا تما صرہ کرلیا اور جب دوسری طرف من سے تو انہیں نظر سے او جس بھڑا ہوا غبار نظر آیا جو مملہ آ ورجما عت کے بھا گئے سے پیدا ہو کیا تھا۔

منتلقی قریب کے متعلق الدرنس مجری سوج میں باتھ کیا۔ ایک امری ہے تھا کہ عقبہ پر جملہ کیا جائے۔ لیکن وواس کا تعیین کر لینا چاہتا تھا کہ میسو میٹیمیا کی سرحد تک سارا ملک ترکول کو تشست و ہے جس بدا کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا یا تھیں آیک ایسے وقت میں جب کہ سونا ہے درنی صرف کیا جارہا تھا اور اصاعات کے لیے ترک بری ایو کی اقیس عمرف کرد ہے تھے ووسروں کو تال کے شیخوں سے ملنے پر آبادہ کرنا محظوہ سے خالی تدفیا۔

ال کے لیے وقت سے بیٹے ہوئے نلاقوں پیں 14 ا15 روز کے طویل سنر کی شرورے تھی اربطو ہات حاصل کرنے والا سنر کی شرورے تھی اربطو ہات حاصل کرنے کا واحد ڈر ایوبر کوں کے منصوبہ کا معلوم کرنا تھا۔ اس لیے یہ لازم آیا کہ خود ارش کو جانا جا ہیں ۔ مصیبت یہ تھی کہ عرب چاہجے تھے کہ وہ افتین کے ساتھ تظہر ارب اس لیے اس کو چرئی چھی ہے تھی کہ وہ افتین کے ساتھ تظہر ارب اس لیے اس کو چرئی ہے۔ کہ بنا پڑا کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ 3 سے 18 جون تک لارش پر کیا چھی از رکن ہوئی ہے تھی اس خرج جب جب والای سر بان کے شال سرے پر نیگ تل تھی گئے تو لا رنس خائب ہوگیا اور والیس اس خرج بر بیب والای سر بان کے شال سرے پر نیگ تل تھی گئے تو لا رنس خائب ہوگیا اور والیس اس خرج بر بیب والیس میں ہورہا ہے لیسی کی ہوئی ایک لیے کہ کے تو کا رنس خائب کو بیب کو اس کی کوئی خرجین بلی بیٹن دوسرے بی لیے والیس کی کوئی خرجین بلی بیٹن ایک لیے کہ ہے کہ لیے تو کھیا ڈردی گئی لیکن وہ جواب و سے بیٹن دوسرے بی لیے والیس کی تو جھا ڈکردی گئی لیکن وہ جواب و سے بیٹنا اور کمتر اچا تا تھا۔

صرف النَّاكِزارُ" كيجه بالشَّنِيل إللَّهُ مِنْ إلى

لیکن ای ''بعلیک ہو آیا'' والے فقرے نے 5 سومیل کے سفر کی داستان پوشید دیکھی وہ زوّں کے پڑاؤ اوران کی افواج کے درمیان نیز بر من السروں کی مجلسوں میں گھومتا گھا متا پھرا۔ نا قابل نائبی خطروں سے اے گزر نا پڑا ہوگا۔ اس لیے کرترک کرفن دشدہ جاسوسوں سے رازمعلوم کرنے کے پخت ہو تکامز اکیس دیتے تھے اور معاانجیں چھائی دے دی جائی تھی یا تی کردیا جاتا تھا۔

لارنس نے فوٹی صدر مقام کے جرمن عہدہ داروں سے ان کے آئندہ منصوبوں پر بھنے کی بر معلومات کے مما تھ لوٹا جو آئندہ قال کر بہت کار آید ٹابت ہوئے وہ تڑکوں ٹیں بھی گھل ٹل گریااور کے گرم کرم بھٹ مہا حوّل ٹیں بھی شریک رہا جس ٹیس اس پرخور کیاجا تا تھا کہ عربوں کے اس انہوں کے

متعلق کیا کیا جائے جن کی طرف سے جنوب ہیں خطرہ لگا ہوا ہے اس نے بڑے ہی خشنے کال سے اس پر اتفاق کیا کہ 'اس دیواندا گریز کو پکڑے جانے کے بعد (اوروہ بہت جند ہی پکڑ لیا جائے گا) سخت سزاد بنی جاہے جو ہے شادمزاصوں کا سب بناہوا ہے۔

چند تھنٹے اس نے ومشق میں بھی گزارے اور فلد کا ٹاجر کے بھیں میں ان اشیاء کی خرید وفروشت کرتا پھرا جواس کی ملکیت نہ تھے بچے بحرصہ کے لیے وہ درزیوں کے ملک میں گھومتا پھرا۔ ترکوں کے ایکے بھپ سے جب معلومات حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ نظرنے آیا تو اس نے عورت کا روپ وھاران کرایا۔

یہ سولہ روز تمام کے قمام اس نے وقمن کے ملک میں ان لوگوں کے مثل جول میں گز ارہے جو چند ہی سکوں کے جہلے اس کا راز افتاء کر کئے تھے۔ اور یوں کی کا قطاب سے خود کو میلی مدہ ہونے کی سیاعت سے لے کر وانہی تک وہ اپنی جان تھیلی میں لئے رہا اور اس کے متعلق کیا تو سے کیا'' رکھے بات تہیں یعلیک ہوآیا۔''

بیابیاجواب قاج بچاپی مال کو مکھ دریتک فائب رہنے کے بعد دیا کرتا ہے۔ تم قیاس کر سختے ہوکہ مال اپنے بچنے بھی ہوئے تھے گی۔ ' کہال گئے ہوئے تھے بڑنا ؟

مختلف عمروں اور تمام ملکوں کے بیچے حسب عادت یکی جواب دیں گے اوٹھہ امیس تو کھیل ریا تھا۔

کہنے سننے میں اور تیار ہوں میں کانی وقت گزر چکا تھا۔ اس کیے لارٹس کی اپنے پر اسرار سفر ے والہی کے دوسرے ہی دن عقبہ کی مہم کی دوسر کی منزل شروح ہوگئی۔

یے جماعت یا بھی سونٹھ آ ومیول کڑے مواروں اور میکنان کے منجے ہوئے لانے والول پر مشتل تھی۔ پانی کے اسکلے مرکز بیر تک تو سنر تیزی سے بطے ہو گیا۔ لیکن سے معلوم کر کے لارٹس کو ناخو تھلوار جرت ہوئی کدوہ کنوڈل کوڑکول نے اثراد یا ہے اور پانی کوز ہرآ لود کرنے کے لیے مردہ اونٹ ان میں ڈال دیے بین ۔ بلاشہ دشمن کومر ہان میں جمع ہونے والے عربوں کی تعدداد کی طرف سے شیہ

پیدا ہو گیا تھا۔ اور وواس علاقہ کے پالی کے ذخیروں کو تباہ کر کے ال کی نقل وحرکت کوروک دینا جا ہے۔ تھے۔

اس کے معنی مزید تعویش کے تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کرترک کیا کیا نقصان پہنچا دے چیں ۔ غیز ان قبیلوں سے دوئی گا نشخے کے لیے جوعقبہ کے راستہ پر قابض تھے۔ جنوب کی طرف قاصد دوز اے گئے۔ لارٹس جنز کی طرف بر حاجہاں کو یں جزوی طور پر جاد کے گئے تھے اور یہاں ہمی اور زیادہ چینی وقت ان کوؤں کو آب رسانی کے قائل بنانے علی صرف ہوگیا۔

پانی جی سب سے زیادہ تیتی چیز تفار ایک دفت کی غذا کوفظر انداز کیا جا سکتا تھا کیکن پانی پر موت دحیات کا انتصار تھا اور ہر تباد شدہ کٹوال موت کے بہت زیادہ قریب و کفنے کا امرکان پیدا کردیتا تھا۔

تیزی اور ہے بھٹی سے کام کر کے انہوں نے کووک سے کوڑا کر کٹ اور پھڑوں کو باہر لکا لا۔ جوڈا خامامیٹ سے اڈ اکران میں جموعک دیئے گئے تھے۔ آشر کارپانی تک رسائی گھیب ہوئی جس سے اونٹوں اورانسانوں کی جان میں جان آئی۔

ترکول کی اس ہروا تر کت کا تو ڈخروری تھا اس لیے لارٹس نے دیلوے پر ایک ٹوری تھل ک تیاری کر لی تا کیان کی توجہ صحوا کے تربوں ہے بٹ کراپٹی قریب تر مصیب کی طرف مرکوز ہو ہے ہے۔ بیدا یک پر تعلق صورت حال تھی ۔ ترکول نے کنوؤں کوتواڑ اویا تھا اور خود رہ بھی ہیٹھے تھے کہ" اس پر تعلم آؤد مربول کا خاتمہ ہے۔'' چند ہی میل کے فاصلہ پر ما آن کی ترکی کا فظافری بھی اس صورت صالت ہے ہے انتہا خوش تھی اس لیے کہ یہاں سے سواروں کا ایک وسٹہ گستان تحربوں کی تاریب کے سامت ہے وادی مربول کی تاریب کے

جو بات ان کے علم میں نہتی وہ بہتی کے عرب ان کی نظر بچا کرنگل بیچکے بتھے اور سواروں کا دستہ ''گویا جنگلی بنس کے پیچھے دوڑ اچلا جار ہاتھا۔ انہیں بیائمی معلوم نہتھا کہ ''' ذکیل عرب'' ان کنوؤں تک ''گُٹُ چکے ایس جہاں پانی کافی مقدار میں تھا۔

لارٹس بڑی پھرتی سے مقریرائج کے ریلوے انٹیشن تک جا پہنچا جو ما آن سے چند ہی کیل تالوب میں واقع تھا۔ یہاں کے محافظ وسٹرنے 500 گرچے عربوں کو جو دیکھا تو ہمو نچکا ہو کررہ گئے اور مشلقر کی چوکی پر بھاگ کر پٹاہ لی اور لا رٹس کواسے کام میں مشغول و کیکھتے رہے۔

قارض نے بھک سے اڑھانے والا مادہ اس طرح پھیلا یا کہ دس بل اوراس کے درمیان کی ۔ بیوے ائن کواڑا دو ہے کے لیے کائی تھا۔ ہروفید کے اڑنے میں پھروں اور کرود خبار کا طوفان ہلند ہوتا ورشال وجنوب میں ترکوں کی چوکیاں ان وحاکوں کوئن ٹن کر بدھاس ہوجا تیں۔ مشتر کے ترک عبدہ وار لارٹس کورو کئے میں ہے اس تھے اور وہشت آ فریں برتی تارا اوھراوھر دوڑا رہے تھے کہ بڑا دول عرب ہم پر چڑھا ہے جیں۔ لائن بنا و کروگ کی پلول کواڑا ویا کہا۔

لارٹس بھی چاہتا تھا کہ ترک پدھواس ہو کرادھرادھرود ڈیٹ گئیں آؤ وہ ایک بہت ای ایم چوکی اہال نسان پر شرب لگا کر رہیوے لائن ہے اس کا تعلق ہالکل آؤ ڑ وے اس چوف ہے ورہ Neghelshtar کی محافظات ہو تی تھی اور جب تک اس پر دشماول کا تسلط ہاتی رہٹا لارٹس کا عقبہ تک ڈٹھنا نامکن تھا۔

ید کام بظاہر بہت آ سان معلوم ہونہ تھا۔ لیکن لارنس نے جب سنا کہ Abael البال لسان کی محافظت کے لیے بجائے مختصری فوج کے 900 طاقتور سپانیوں کا دستہشتن محنوں سے لیس موجود ہے قواسے زبردست و میجالگا۔

اس کوم کر ہادے کے بیٹے چہانا تھا۔ لیکن لارنس نے ہمت کیس ہاری۔ بڑک مدھے ہوں تھے۔ خترقوں میں اور چوکیوں سے لڑنے کے لیے ان کی تربیت ہوئی تھی اور عرب کوریا، لڑا کیوں کے ماہر مقع کمین گا ہوں سے کولیوں چلانا 'چھاہے مارنا اور بھا گ جانا جائے تھے لارنس نے موجا کہ آئیس عربوں کی مددے ترکوں کوانتا خشر کردینا چاہیے کہ ہاٹا خرود بھاگ کوڑے ہوں۔

عین ای وقت جب کرژک پر کیاہ و طوانوں پراپنے قیموں جن چین کی نینزموئے ہوئے تھے۔ الرض نے اپنی فون جب کرژک پر کیاہ و طوانوں پراپنے قیموں جن چین کی نینزموئے ہوئے تھے۔ الرض نے اپنی فون کی کلڑیاں بنا کیں اور ہر کلڑی کو اطراف کی پہاڑیوں کی کمین گاہوں بش جج ویا ترف کی شعنڈی گھڑی گھڑی کے۔ اور فارنس اس قاصر کا منظر فنا جو آ کر ہیں کہنے والا تھا کر دین اور مرئ کی فیلٹراف کی لائن کاٹ دی گئی ہے۔ اس سے ترکوں کے کمک طلب کرنے کا سدیا ہے ہو جا تا تھا۔ جو لیا تا تھا۔ جو لیا تی بند دی اٹھا کر کند سے سے لگادی۔ ویمن کے کہنے کی جو ل اور کا کرند سے سے لگادی۔ ویمن کے کہنے کی جو ل ای بیٹر وی اٹھا کر کند سے سے لگادی۔ ویمن کے کہنے ک

طرف ان کا پہلا فائیر ہونائی تھا کہ تر یوں نے کمین گا ہوں ہے کو لیوں کی ہوچھاڑ شروع کر دی۔ ترک چھٹے چلاتے 'بے ترجیمی ہے گڑ بڑا کراہیے تیموں اور کمبلوں ہے باہر نکل آئے۔ در نسب سال میں میں انہاں کا سال کا سال کا ایک میں انہاں کا ایک کا ا

لارٹس دوسرے ناگیائی حملہ کے لیے بھی تیار تھا۔ عربول کے پاس Mountain اسم کی بندوقیں تغییں۔ ان سے فوراً کام ٹیاجائے لگارشلوں کے پہٹ پڑنے پرعرب جننے گلے۔ عرب ان کونشانہ بنانا بھی اس چنان پر بھا کے پھرتے تھے۔ کی ایک حالت میں کھڑے شہونے کے سبب ان کونشانہ بنانا بھی مشکل ہوگیا تھا کہیں گئیں ایک آ دھ ترک ہازوؤں کوڈ ھیلا چھوڈ کرز مین پرکر پر تا اور جان دے دیتا۔ بھٹی ایسے تھے جوز فول کی مرجم پڑا کے لیے تھیئے ہوئے کھیک جاتے۔

الله المسلسل مجھنڈی ہوااب تُم ہو چکی تھی۔ چنا نیں اتن گرم ہوگئی تھیں کدان کے بیچے پناہ لیما مشکل ہوگی تھیں کدان کے بیچے پناہ لیما مشکل ہوگی تھیں کہ انہیں ہاتھ میں نہیں ایو جا سکا ہوگی تھیں کہ انہیں ہوگئی تھیں کہ انہیں ہاتھ میں نہیں ایو جا سکا تھا۔ ترکوں کو بید ہو کہ دینے کہ بہاڑیاں آ دمیوں سے پٹی ہوئی ہیں۔ اب چنان پہ چنان ووڑ نا بھی مشکل ہوگی تھیں۔ اب چنان پر چنان ہو چکی تھیں بھی مشکل ہوگیا تھا۔ خود مورب بہت جلد جند شکتے جارے تھے اور پانی کی پوٹلیں تقریباً خال ہو چکی تھیں کی حض شکل ہوگی کے انہیں تھی اور خود ارض کو بہر حال از ائی جاری رکھنا تھی۔ چنا نیں اتن گرم تھیں کہ لیکن خت دعوب کی افزیت کے باوجود فارض کو بہر حال از ائی جاری رکھنا تھی۔ چنا نیں اتن گرم تھیں کہ

آثانہ بھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو زنٹن کی گری ان کا کوشت جلاڈ التی۔ ہندوتوں کا لوہا اس سے بھی زیادہ کرم تھا۔ حرب بھی گئے وسالم ﷺ کرٹیس تُٹل دے شے کی چٹان کے چیچے پڑی ہوئی ٹائٹیں یا سمی چٹان کے چیچے پر ٹیکٹے ہوئے ہاتھ اس قر ہائی کے خاصوش گواہ تے جو اٹیس اپنی چٹک آڈاوی پیس ویٹی پڑی گئی۔

بیاس کا مارا ہوا اور نیس سامیر میں دم لینے کے لیے ایک چٹان کے پیٹھے ہولیا اور میس ای وقت پوڑھا اعدادس کے قریب آن کہنچا اور یوں طعنے سانے لگا۔

یہ کیا جماقت ہے صرف بکواس ہی بکواس اور کام پھی بھی تیں۔ گری نے لارنس کو بہت بد حراج بنادیا تھا۔ اس نے بگز کرکہا۔

''بالکل غلط کہتے ہو۔ ساری مصیبت سے ہے کہتمہارے آ وی بشروق چلاتے تو بہت ہیں لیکن فشاند بہت کم کو بناتے ہیں۔

اعدااتنہا کی غضب ناک ہو گیااور کی کر گھوڑ اللانے کا تھم دیتے ہوئے تیزی سے پہاڑی کاوپر بھا گا۔اس کے بعض آ دمی بھی اس کے بیچھے چھٹے الدنس بھی اس بہاڑی کی چوٹی پر جا پیٹھا جہاں غضب ناک اعدا کھڑ الشمیس کھار ہاتھا۔

الدلس في إلى جهابهت خوب! اب كيا موكار

اندائے جواب دیااوٹوں پر پیشر کرمیرے پیچھا وَاگریدد کچناچاہے ہوکدایک بوڑ ھاآ دی مجھی کیا پکھ کرسکتا ہے۔

قبل اس کے کہ اس کو روکا جائے وہ گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ پانچ اور کھوڑے سواروں نے اس کی تقلید کی سلکار کراپنے آ دمیوں کو پہاڑی ہے ہٹ جائے کا تھم دیتے ہوئے لارنس اپنے اورٹ کی طرف جھیٹا۔ وہ جوش سے واپوانہ ہو کر دوڑ پڑے اور جب اپنی سوار ایوں پر سوار ہوئے تو آئیس آیک تیز تیخ ستائی وی۔ اور معا بھدا عدا پہاڑی پرے چھم زون میں ٹرامست ترکوں پر حملہ آ ور ہوتا نظر آیا۔ اب سرف ایک کام باتی رہ گیا تھا۔ اگر چہ کہ سے بھا ہر موت کے گھائ اور نامعلوم توويه واغ نكل آياتها

چنر گفتنوں تک عرب ترکوں سکریمپ بیس مال فلیمت کی تلاش کرتے مردول کے جسم سے
وردیاں اٹارتے گھرتے رہے۔ اس کا تیجہ بیادوا کددوسرے دل مسلم بیسٹر آ دگی اسپے کھیے چوڑے
مر فی الیاسوں کے اور سیا بیوں کا چھوٹا جست کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہرا یک سے کندھے پرایک ہندوق معلق تھی بعضوں کے پاس دویا اس سے بھی زائدریوا اور تھے اور بھش ایسے تھے جن کے پاس تھرے تھے۔ ان میں کا ہرایک ایک چلا گھرٹا فوجی گودام دکھائی دیٹا تھا۔

عقبہ کی طرف آخری پیش قدمی شروع کرنے ہے پہلے ایک اور چوکی کومر کرنا تھا جو بہت علیہ وادی میں واقع تھی۔ یہ کوئی قرسان کام شاقعاس لیے کہ چوک پہاڑی کی جیس چوٹی پر واقع تھی اور اگر وہاں کوئی مشین کن بھوتی نو تھا۔ آور کا چوٹی تک فٹٹھنے سے پہلے بھی خاتمہ بوجانا کیٹٹی تھا۔

میبان پھر اور آس کی غیر سعمولی قابلیت کی دوسری مثال ملتی ہے کہ کس طرح اس نے ایک عجیب اور انو تھی صورت حال ہے پہٹر کی کی صورت نکالی۔

عربوں نے جب چوک کو دیکھا تو جائدگی روشی میں چٹان کی چوٹی پر نظر آنے والے صاف مظر کی طرف اشار وکرنے گئے۔ انہوں نے بوٹ اکھڑین سے کہا کہ چوکی پر تعلید کی کوشش کرنا و بوانہ سکن ہے وہ

> لارنس بنس پردااورکہا کہ ہم آئے تی رات کواس چوکی پر فیضد کرلیں گے۔ عرب مشترِ نظروں ہے اس کی طرف و کیھنے گئے۔

لارنس نے کہا کے تعدید بھر بیس جاند کی روشن خائب ہوجائے گی اور اس وفت ہم جملہ کر دیں مے بھر بوں نے دوبارہ اے شبہ کی بھر ہے و یکھا۔ آئان کی وسعت جاند کی فنک روشن ہے جگمگاری تھی۔ایر کانام وفشان بھی ندتھا۔

لارنس نے اصرار سے کہا۔اے طعنہ دینے والو! جا عداب غائب بوجائے گا۔ وکھود مرے نے آسان کی فضاء سے روبوش ہوجائے گا اور ہم وشن پر قابو پالیس کے۔لارنس جانبا تھا کہ اس رات مونا تھا کی اور خروری تھی۔ لارش نے بیچے کی طرف شارہ کیا۔ ووا تا ہے وم ہو چکا تھا کہ جج کی طرف اشارہ کیا۔ ووا تا ہے وم ہو چکا تھا کہ جج کی ندسکتی تھا۔ اشارہ پاتے ہی اورٹ والوں نے از خودرفتہ ہو کرتا خت کردی۔ پہاڑی پر گولیاں بر سنے لکیس ۔ شہواروں کی صفوں میں تامبادک رفیع نے بچے تھے۔ جس کے بعد اورٹ والے بھا گئے ہوئے تو اپنے ہوئے کے ماستے پر پڑلئے ۔ لارش کے دونوں ہاڑ دول سے ان لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ ہاتھ باند کر لیے اور جول ای جھیٹ پڑے یکا کیک پر جیہت طریقتہ پر بدحواس اونٹوں کے ساتھ ہاتھ باند کر لیے اور جول ای جھیٹ پڑے یکا کیک پر جیہت طریقتہ پر بدحواس اونٹوں کے بالووں بیش کیلے جانے گئے۔

طبی امداد کا کوئی موقع نہ تھا ہیں جو گھائی ہوکر کرا وہ ختم ہوگیا۔ ترک مقابل ہیں اپنی مغوں میں ہے۔ جد شدہ اردوں نے ان پر شرب لگائی اوران میں تھی پڑے اور درخ بدل ہول کران کے مین وہیں رہ جائے گئے۔ لارنس کی سرکروگی ہیں اونٹ والے ترکوں کو چیتے ہوئے ان ہیں تھی پڑے اور واکی ہیں اونٹ والے ترکوں کو چیتے ہوئے ان ہیں تھی پڑے اور واکی ہی اونٹ والے ترکوں کو چیتے ہوئے ان ہی تھی ہوئی چوج خت پڑے اور واکی ہی بارکوں ہوئی ہیں ہوگی تو ہا خت کران کو محصور کر لیا ہے سب پھی آ نا فانا دم کے دم ہیں ہوگیا جوج خت پہلے ناممکن و کھائی وی تی تھی وہ اب فتح ہیں بدل گئی تھی وہ ملائوں پر 200 سے زائد لا شیس ہے تر تیب پڑی ہوئی تھی اور ان بی کے جیموں کے ہاتیات کے قریب 200 ترک قیدی پکڑ کر جسکر لیے گئے تھے اور جو ہائی تھے وہ تھی واد بول بی رہ بول کی ایس میں دیا ہے جا رہے ہے۔ انقام کے بیا ہے حرب نور ہوئی گئی اس کا تھی وہ اور اس پر پھٹی کو سے خاصوری کی انتہا م نظر آنے لگار وہ اس پر پھٹی کی میں ترکوں کا انتہا م نظر آنے لگار وہ اس پر پھٹی کی سے جو بھٹین کر سکتا تھا کہ صرف تھند بھر بی میں ترکوں کی مصوری کی انتہا م نظر آنے لگار وہ اس پر پھٹی گئی اس کا میر فی میں ترکوں کی مصوری کی انتہا م نظر آنے لگار وہ اس پر پھٹی گئی اس کا متیا میں ترکوں کی مضوری کی انتہا م نظر آنے لگار وہ اس پر پھٹی گی ۔ بھٹین کر سکتا تھا کہ صرف تھند بھر بی میں ترکوں کی مصوری کی انتہا میں گئی تھی گئی ہیں جا کیس کی انتہا میں تھی گئی تھیں گی ۔ بھٹین کر سکتا تھا کہ صرف تھند بھر بی میں ترکوں کی مضوری کی میں ترکوں کی مصوری کی کھٹی کی میں تو کئیں گئی ہوئی کے میں ترکوں کی مصوری کی کھٹی کی میکھٹی کی دور اس پر کھٹی کی میں تو کئیں گئی گئی کی کھٹی کے دور کی کھٹی کو کر کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کھٹی کی کھٹی کے کہٹی کی کھٹی کھٹی کی کھٹی کی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کھٹی کھٹی کی کھٹی کھٹی کے کھٹی کھٹی کے کھٹی کھٹی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کھٹی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کھٹی کھٹی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کھٹی کے

عقبرك ليرامتداب كحلا بواتفار

اعدا جوخون کی بیاس اور تاخت کی بیجان ہے دیوانہ ہور ہاتھا والیس آیا اس کے پہتول کے فاف بیس آیا اس کے پہتول کے فلاف بیس کو لیوانہ ہو بھی تھی اور اس کی آلوار کی میان فلاف بیس گولیوں سے سوراٹے ہوگئے تھے۔اس کی دور بین پاش ہو بھی تھی تھی اور اس نے پاییادہ قتل وخون کی دھجیاں اڈگئی تھیں ۔ جب اس کی سواری کا گھوڑا گولی کا نشانہ بن چکا تو اس نے پاییادہ قتل وخون جاری دکھا۔اس کے لباس بیس نصف درجن گولیوں سے سوراخ ہو گئے تھے لیکن تجیب تیرت ہے کہ دہ

محمن يزني والانتماب

یدائیک افوکھا منظر تھا۔ لارٹس کے ہر تول وقعل پر عربوں کو ایسا اعتباد ہوتا کہ وہ اپنی فہم و بصیرت سے قطع نظر کر کے اس موعودہ فسول گرئ کا کرشہدد کیلئے کے لیے چٹان کے سابیہ بین کھڑے ہوگئے۔

الیک محنظ رکیا لیکن آسان پرابر کا کوئی گلزا کئی نموداد ندہوا۔ یکا کیک کمی ترب نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ سرود کی کے تم کی طرح جاتھ پرسانہ سا آسکیا تھا۔ عربوں نے جرت سے مند کھول دیا اور تھی بائد ھے دیکھنے گئے۔ سانہ بروحتا کیااورانیوں نے اپنے قائد کی طرف ڈٹاوڈ الی۔

لارنس نے سر ہلا دیا۔ کو یاوہ کہدر ہاتھاد یکھا! میں بھی کہتا تھا ناا

پہاڑی کی چوٹی پرتو ہم پرست ترکول کا دھیان بھی اس سایہ کی طرف دوڑ گیا تھا۔ان کے بڑو یک میں اس سایہ کی طرف دوڑ گیا تھا۔ان کے بڑو یک میں بلا سے آسانی پرکوئی بڑی بڑا جا است دوشنی جھیں دہ اس برکوئی برکوئی برکوئی ہے اس خیال سے دہ اپنی مان دہا ہے دفعیہ بیس آ داڑ بہت اگر دکھتی ہے اس خیال سے دہ اپنی سنسان چوک کے باہر کھڑے برتن اور تھا لے پیٹنے گے اور اپنی انتہائی او ٹی آ داؤ میں چیخا چا نا شروع کیا۔

انہوں نے اس بلیاتی سامید کی طرف ہند دقیں بھی سرکیں۔ان کی تمام منا جاتوں 'بد دعاؤں اور چُنِّ اپ کارکے باوجود آہت آہت ہتے کی تینی طور پر چا ند نظر ہے تو ہو کیا ۔۔۔۔۔ بالکن تاریکی چھاگئی تولارنس شک داستہ سے اپنے لوگوں کو لے کراو پر چڑ ھااور تین اس وقت جب کہ ترکوں کا خوف و ہراس اپنی اخیاء کو چُنٹی چکا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ اب چا ند آسان سے بالکل رو پوش ہو چکا تھا۔۔۔۔۔اس سے بھی زیادہ بدشگوں سامے ان کے اطراف جمع ہو گئے اوران کی پیدگر کیا کاو بیں خاتے ہو گیا۔

لارنس کے اس کارتامہ کی حربوں بیں دعوم ﷺ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا قائد بیقینا کوئی مافوق البشر ہتی ہے۔ اس لیے کہ آسمان تک اس کے زیرافقڈ ارہے اس نے استے روشن چاند کومعنر خیال کیا اس لیے اس کی روشی ہی ختم کروی۔ ندا کی بناہ اجوشش سے تک کرسکتا ہو وہ سب پچھ کرسکتا

-4

سکوے اور خاصوبی کا خیال نہ رکھ کر عرب آ کے بواجے اور جب چنان کی چوٹی پر پنچی تو گھری عمرے ہر منظر کو دیکھنے گئے۔ لارنس خوش تھا کہ اس کی قوقع کے مطابق اس کا منصوبہ بروے کا رآتا جا ساہے۔

نٹمام ترکی فوجیس عقبہ اور عقبہ کی چوکیوں پر بلالی گئے تھیں ۔انہیں ایک حملہ کا خوف نگا ہوا تھا حیکن سمند د کی طرف ہے!

لزائی کی خبریں اور عربوں کی کامیانی کی اطلامیں پہاڑی خانہ بروشوں میں بھی پھیلنے کلیس اور وہ دو دو تین تبن کرے ای طرف کھنچے چلے آئے تھے اور شریک ہوتے جاتے تھے۔ لار کس فشول از الک لڑتا پہند مبین کرتا تھا۔ آومیوں کی جانیس تلف ہونا اے گوارار نہ تھا اور یہ بات بھی اے گوارانہ تھی کہنچو دراست کمی ہلاکت کی ذمہ داری اپنے سرلے۔

سفید جمنڈے کی بناہ لے کراس نے ترک عمد و دارے ربط ضطریدا کیا اوراس ہے بات چیت کی اس سے آبل دوسفید جمنڈ ول والے قاصد کولی کا نشانہ بن چکے تھے۔ ترکی عمد ہ داروں نے جمرت اور کمی قدر خوف سے ان دہشت ناک فوجول کو دیکھا جولا رکس کے پیچھے کھڑی تھیں۔

لارٹس نے کہا! یہ آپ جانے میں کہ ہم طاقتور ہیں اور لحد برلحد طاقتور ہوتے جارہے ہیں اور آپ شاقو چیکھے ہی ہے مسلم سے جاتے ہیں اور شاآگے ہی ہو صاعقے ہیں۔

لارٹس ای وقت تک خاموش رہا جب تک کہ بیکلی ہوئی حقیقت اس کے ول جس اتر نہ گی اور پھر ہانکل غیرارادی طور پر کہا میرے آ دی غضب ناک ہور ہے جیں آئیلی از کول سے نفرت ہے۔ نزکی عہد ہ دارئے اس بیت قدمسکین چبرے لیکن ٹیز آ تھوں والے تخص پر نظر دوڑائی۔اس کے لفظوں کا تحکم اس کی پر امرار وضع قطع اور نا قابل گزر پہاڑوں سے لائی ہوئی اس کی چیوٹی می انون مجمى ضروري قفايه

اس کے پاس ناتو چیدتھا اور نہ ای غذا سمولہ بارود بھی بہت کم تھا۔

یدایک الم یت رسال اور منگدل شسفر تفار لارش اپنی زائل شدہ توت کوا سمانے کے خیال سے اپنے ساتھیوں کو خود ہے آ گے رکھا۔ اس ڈیڑھ سوسل سے زائد فاصلہ میں 70 میل کے اختقام پر صرف ایک جگہ پانی کا فرخیر د تفار لارش میہاں پہنچا بھی اور یہاں سے گزر کھی گیا۔

نو تھے ہارے آ دی۔۔ جن میں سے 8ریکتان کے پیدائش اور ٹوال البت اجنی ملک کا تھا۔ میں اُسے کا میں اُسے کا تھا۔ جب ایسا تھا۔ مینا کی پہاڑیوں کے ریکتان میں خود کواور اپنے اونٹوں کو آ کے دھکیلے چلے جاتے تھے۔ جب ایسا محسوس ہونے رہا کہ اس ریکتان کا کنار دہ بھی لیے گائی ٹیش اُوال شطانظر آیا۔ یہاں ایک چھوٹی سے چھاؤٹی تھی جو سوئز کے کویا مخالف جانب واقع تھی یہاں عمو اُ فو جیس رہا کرتی تھیں لیکن اب ویران تھی۔ اس خالی محارت کولا رئس ویکھا بھا آ پھر رہا تھا کہ اسے ایک ٹیلیفوان نظر آیا۔ بت کرنے پر سوئز سے شیلیفوان نظر آیا۔ بت کرنے پر سوئز سے شیلیفوان کا جواب باریک تھی سوئز والے جرت زود

ان سب نے مل كراس كو بالكل مغلوب كرويا۔

ر کی عمیده وار نے کہا۔" میں وست برواد ہوتا ہوں ۔"

اوراس کے مطابعہ کہا۔ میں کس کے فق میں وست بروار ہونے کی عزت ۔۔۔ الارٹس نے اس کے منہ سے ہات چیکن کی اور اپنے چیکے آ دمیوں کو ہاتھ کے اشار ہے ہے بیااور کہا۔

تم شريف مكدكي الن افواج مي حي من وست برداد موجاؤر

لارٹس پلٹ کراونٹ پر موار ہوگیا۔ اور اپنے آ دمیوں کو ہاتھ کے اشارے ہے آگے ہوجے کا تھم دیا اس پھر کیا تھاڈ ھلانوں پر سے سندر تک پینچے کے لیے بجو نانہ گڑ ہو کے ساتھ دوڑ شروع ہوگئ ۔ جہاں تین کر دواخمینان کی گہری سائسوں میں گویا نہا گئے۔۔۔۔۔اور اس طرح عقید رقتے ہوگیا۔ ان کے مشک جسم تسکین بخش یانی کوٹس کرنے کے مشتاتی تھے۔

کیکن لارٹس کو پہال بھی آ رام کہاں اس کے سارے آ دی بھوکے تھے۔ کی دن ہے آئیں بہت کم غذا کی تھی۔ اور پہاں اس بندرگاہ جس پانٹی سولائے والے سپاہیوں اور سات سوقید ہوں کے اضافہ کے سبب غذا بہت عرصہ تک کفالت ٹیس کر سکتی ستھی ۔ تر بوں کا خیال تھا کہ قید یوں کو بھو کا ای دکھا جائے سکن اس کو جا کزئیس مجھا جا سکتا تھا۔ وقا فو قا اوٹوں کو ذرج کرنے ہے بھی کام چل سکتا تھا لیکن اوٹوں کی شدید شرور درت تھی۔ اس لیے کے صحرا میں بھی اربند پیدل فوج کی دفار بہت ست ہوتی ہا اور موت سے مفرٹیس ہوتا۔ عقبہ بھی کراس نے اطمیعال کی سائس بھی نہ لینے پاکی تھی کہ پھرا ہے سنر پر دوانہ موت سے مفرٹیس ہوتا۔ عقبہ بھی کراس نے اطمیعال کی سائس بھی نہ لینے پاکی تھی کہ پھرا ہے سنر پر دوانہ

آ رام کے چھوٹے وقعول سے تطبع نظر الارنس ادراس کے ساتھی دوم پید سے مسلسل کوچ کرتے آ سے متے ادرای مدت میں خود لارنس کا احلیک کا سخت دھاوا اور وہاں سے والہی بھی شریک ہے۔ اب اس کی جسمانی قوت تقریبا جواب دے چکی تھی لیکن اس کی مدد تھے بغیراس کے آ دمیوں اور قید یوں کے لیے فاقہ کھی کا انڈیشر کا جواتھا۔ عقبہ کو کئے کرنے کے بعداس پر تسلط باتی رکھن . است تقى جوخواب بى معلوم جو تى تقى \_

دوسرے دن وہ قاہرہ روائے ہو گیا۔ اسمعیلیہ پرایک کوگاڑی بدلنائقی۔ وہ یہاں تشہرا ہوا ہی آتھا کہ امیر المحرد یمنز نظر آئے جو خود بھی قاہرہ جانے والی گاڑی کے منتظر تھے۔ لارش ان سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک ذرق برق ہر شکن کی آ مدے سبب اس کورک جانا پڑا۔

امیرالبحراور جرنیل دونوں چیل قدی کرتے رہے اور عبدہ داروں نے ہرطرف سے اٹیس سامی دکیالارٹس بھنگی ہاند ھے آئیس دیکھنار ہااورا سے پین ستعقل طور پر کیا سناف کا ایک عبدہ داراوراس کے قریب آن کا کچا۔

عربی لباس شل ملیوس اس فرماے نرائے آدی کا بیا نہاک اس عبدہ دار کی جھے ہے باہر شا۔اس کی تیرت ابھی ختم بھی شاہونے پائی تھی کے لارنس بول ابخیا۔

"مين اميرالحروير عبات كرناجا بتابول"

اس حقیر شکستہ حال عرب کی زبان ہے آ سمنور ڈکی خالص انگریز کی جوئی تواسناف کا کہتان انٹا جیرت زوہ ہو کمیا کہ اس کے التماس کا کوئی جواب این سے نہ بن پڑا۔ اس لیے ڈارٹس کواپٹا سوال میرانا پڑا۔

اسٹاف کے عہدہ دارنے تیرت سے مند کھول و یا اور سنٹار ہا۔

لارٹس! بینام اس نے کمیں سناہے معاناس کو بیاد آ گیا وہ بڑے پر جوش انداز میں لارٹس کو امیرالبحرکے پاس کے کیا۔لارٹس وقت منائع کرسنے کاعادی شاتھاس کیے فورا کہدا تھا۔

یں نے عقبہ رفتے کرلیا ہے اور وہاں میرے آ دی بھوکوں مررہے ہیں۔ ایک جہاز غلر کی جھے اور کی ضرورت ہے کیا آ ہے اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔

ا بیرا بھر و بھڑ اور ان کے اسٹاف کے عہدہ داروں کا اعتاد قابل تعریف ہے کہ اس تتم کے یا نول پرردوقہ ح بیس وہ وفت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔

بي خرس كرود چكرات كے تقے اور اس جيب اگريز كانام ان سے اور من كھڑت تصول ب

" بیلو "اس آ دازیش موال میرت فکک دشبه یکی پکوففار " کیا آپ بیرے موئیز آنے کے لیے مشی بھی سکتے ہیں۔"

یے کہنا کہ نیلیٹون لائن کی دوسری جانب کا آ دی ہیں کرصرف جیرت ذوہ ہو گیاای کو گھٹا کر جان کرنا ہے۔ اس کے نزویک ساری کاردوئی سرا سرجھوٹی تھی۔ پھر یہ تھی ہے کہ وہ کشتی بھیجنے کا جازیمی میٹرین تھا۔ اس لیے بیکا م اس کے میںفدے فیر متعلق تھا۔ بید بات کس کے نیال بٹر، آ سکتی ہے کہ کرامید کی سوٹر کی طرح ' فر مائٹ پر کمی اُ بیشنی بھی ال سکے گی۔ نارٹس اکٹا گیا لیکن پھر بھی تھی سے کا م کیا اور دوبار ہ میلیفون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جواب طا" بڑے میال ۔۔۔۔ یا چوبھی تم ہو۔۔۔افھوس کہ اس دقت میرے پاس کوئی کھٹی تھی ہے۔''

" النيكن بحفالواس كيافور كي خرورت ہے۔" كارنس نے اصرار كرتے ہوئے كہا۔ الموس أبيداس وقت فيس ہوسكتا ہے جس البند عن بھنج سكوں گا۔ كيا اس ہے آپ كا كام جل تعرياں

جي فين الإلكام عالى في ما تعدلار لمن في اس المال

اس کے بعد پھر لارنس نے مختلو کرنے کی کوشش کی۔اور اس سے بڑھ کر اور بہت پھے کہا۔ لیکن مورز کا بات کرنے والاعتبات ٹیلیفون کا سلسلہ تو ژپر کا تھا۔

اس کے بعد اق ایک دوستانہ آ واز سنائی پڑئی اور تھوڑی می وضاحت کے بعد لارٹس کا ٹیلی فوئن دوسرے تھکہ سے ملادیا ممیا۔

یہاں اس کے التماس کی فورآپذیرائی ہوئی اور دونتین گھنٹہ بعد سوئز کے عہدہ واروں کو ایک د ہالتا پالن سرخ رومر فی لہاس میں ملیوں شخص سامل پراٹر تا نظر آپا جومر لیا اورانگریزی دونوں زیا نوں پر بکسال قدرت رکھنا تھا۔ تحکمها شانداز میں جو بھی تھے ویتانس کی فورافتیل ہوتی۔

يبال اس خ كرم بإنى ك السل كيد شفا كيال فين اور بسر يرسونا الم يسر آيا- بيالك

### بابنبر7 ﴾

ارٹس کے اس فیر معمولی معرکہ ہے مصر کے فوری صدر مقام والوں کوابیا اچھیا ہوا کہ ان کے ہوش بہت در میں بحال ہوئے جین جرشل اس بائے لارٹس کے منصوب پر وحیان دینے گئے۔ بین ماہ تک عقبہ میں مرکز کے قیام اشیاء کی فراہمی اور فوجیوں کی تربیت کے انتظامات کے علاوہ کچھیا اور شہو سکا ۔ لارٹس ایک آ دھ یا ووقین وان کے لیے اوھر اوھر مارا مارا پھر تا۔ اور ان معفومات کے ساتھ والیس کا ۔ لارٹس ایک آ دھ یا ووقین وان کے لیے اوھر اوھر مارا مارا پھر تا۔ اور ان معفومات کے ساتھ والیس کا ۔ ت جس کی اے تارائ میں برای برای رقبی الارٹس کی اس کی برای برای رقبی الارٹس کی ایک جانوی ہر کی جانوی ہر کا کھوج گا گا روٹس کی برای برای رقبی الارٹس کی کوشش میں سکے ہوئے تھے کہ لارٹس کو کی جگھیر ایس ۔ جانوی ہر جگہ بھیلے ہوئے تھے اور اس بات کی کوشش میں سکے ہوئے تھے کہ لارٹس کو کی جگھیر ایس ۔

محض ڈاکٹا منٹ کے ایک منظر بھتری آ زمائش کے کیے لارٹس نے ومبر 1917 میں ایک بڑا بھاری جرات آ زماد حادار ٹر آوراکی ریادے سائن پر کیا۔

عمو ہااس کام کی وہ بذات خودگرانی کرتا اوراس موقع پر اس دیلوے لائن پر کسی ریل گاڑی کی آید کے انتظار ٹیں اے چندروز کے لیے تغییر جانا پڑا اسرنگ بچھ وکی گئی تھی اور لارنس نے اس تشخصہ زئین پر جس کے پیچے آیک سرنگ کو دوسری سرنگ ہے ملانے والے تار بیٹھے ہوئے تھے بڑی اختیا ط ہے دیت اس بطرح پھیلادی کہزئین بالکل طبعی اور بے خلل معلوم ہوتی تھی۔

آ فرکارر بل دعوال اڈرائی آ کیٹی اور جب انجن اس مقام پر پیٹیا جہال سرنگ پھی ہوئی تھی تو لارنس نے اس کے اڑانے کا تھم دیا۔ دستہ کا بیچے کی طرف ترکت کرنا جی تھا کہ انجن ہوا بیس اڈ کیا اور چھھے کے سادے ڈیے چڑی ہے اتر مکٹے اول تو انہوں نے بھا کمنافیس چاہا جکہ بھا کے اورمنتشر ہونے وابسة ہوتا جاتا تھا جونو بھی اور بحری حلقوں میں گشت لگا یا کرتے تھے۔

غله جهازش بجرا كيااوراي وفت عقبه بجواويا كيا-

اس مخصن کام کی طرف ہے لارٹس کو اظمینان ہو گیا تو وہ قاہر دکورواٹ ہو گیا۔ وہاں وہ دب پاؤں اپنے اضراعلی بڑ نیل کلٹس کے پاس جا پہنچا۔ وروازہ کھنے پر برنیل نے نگاد اٹھا کی اس کر ب کی پاکھائی آید پراوراس کوسائے کھڑ اپا کروہ پکھ تھیرے ہوئے اور کسی قدر تیکھے بین سے کیا۔ میں مصروف مول ا

لارٹس نے انگریزی میں جواب دیا کیامیرے لیے بھی۔ جرنتل جیرت اور خوش سے کری ہے انگیل پڑے اور لارٹس نے گزشتہ مییٹوں کی ساری واسٹان کہدینائی۔

سے آل اُصف گھنٹہ تک کسی شدق کا پشتہ ہے کھڑے دے ۔ یہ وقت نا رض اور اس کے ساتھیوں پر بردی بے چینی ہے گز رائے آخر کا رجب وہ بھاگ کھڑے ہوئے آؤگی انٹیس اس انسانی کھنڈر میں بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں۔

ا کو بریس ایک چیوٹی می اولی کو لے کر ال رش چرر پاوے کی طرف کیا اور وائیں ہو کر نہایت سجیدگی سے بیکیا کہ وہ ایک اور دیل گاڑی کو اڈا چکا ہے جس میں 30 ترک مرکھے اور 70 زخی ہو بچے تیں۔۔

ووٹر کول کو پہنین ولانے کی بساط مجر کوشش کرتا دہاتھا کہ عرب کی ایک مقام پری ٹیس جگہ دیاد کا گئی پر ہم جگہ ان کے خلاف کا رووائی کر بجنے ہیں۔ اس کے بعد ترک اس کا انداز وہی ٹیس کر سکتے تھے کہ دومرا وحاوا کہاں ہو گا کیک دن انہیں فیر طبق کہ بغریاں اور وائٹیشن ٹائل سمت بٹس اڑا دیے سکتے اور دومرے دن ای شم کی فیریں جنوب کی طرف سے سننے ہیں آتی ۔ انہوں نے چوکیوں کی مناظمت کے لیے مزید تو قاس منگوا کی اور کا فظ وسٹول ٹیل بھی اضافہ کیا اور اپنا وقت اس فیرت میں صرف کرتے گے کہ اب کی مقام کے اور نے کی باری آئی ہے۔ یہ تھکنڈ کیا رنس کا معمول بن چی تھے ۔ ترک یہ جان کر کہ دیادے لائن کو منتقل طور پر فظرہ لگا ہوا ہے انہیشہ ہرگاڑی کے آگے طلاح فو بھی بھی میں گیا کرتی کہ کہیں یاؤں کے دونوں جانب مشتر نشانوں کی تاش کرتی اور یہ معلوم کرنے کے لیے چکریں لگا یا کرتی کہ کہیں یاؤں کے نشان او نہیں ہیں۔

طلابہ نوج کھوٹ لگائے آئی اور لارنس ایک دیت کے ٹیلہ کے چکھے خاموش بیٹھاان پرآ کھ لگائے رہنا۔ ترک جب چھان بین کرتے چھرتے تو وہ خود ہی چکے چہا کرتا اور ان کے چلے جانے کے بعد اس زمین کو جہاں اس نے مرتکیس اور تاریجھار کھے تھے یاؤں سے روئد ڈالٹ۔

ترکی قا کرا ہے لوگول کو ایک جگہ ججع کرتا ہر بات کا احمینان کرلیا جا تا اور پھر گاڑی کو آگے ہو سے کے لیے جھنڈی بلا ویتا۔

لارنس معلومات حاصل كرنے كے ليے بروات جبوئے قاصد بجوایا كرتا اور بيش فاط

افوا میں پھیلا تا رہنا۔ مثلاً ووریاطلاح بھینا کہ فلال مقام پر تملہ کے لیے 500 آ دمیوں کی ضرورت ہے۔ جاسوس پینجر ترکول تک پھیائے گا اور تقریباً تین چھاؤٹی سے مطلوبہ آ دمی بھی و یں گے۔اس کے بعد اکیس جواطلاح شے کی وویہ بوگ کروش چھاؤٹی سے فوج بجوائی گئی تھی ای پر تملہ ہوا اور دولوٹ فی مجد انہوں کی ۔ جد اکیس جواطلاح شے کی وویہ بوگ کروش چھاؤٹی سے فوج بجوائی گئی تھی ای پر تملہ ہوا اور دولوٹ فی مجل

نا گہائی حملوں کے اس اصول کو یہ نظر رکھ کرا کو پر کے آخری دلوں بیس ظار نس ایک دور
دراز مجم پرروائے ہوگیا۔ اس دفعہ اشت کے بلے لارنس نے اس پل کو چھا نیا تھا جو وادی پر ماک پر کھڑا ہوا
تھا اور درة والیال کی مغربی پہاڑیوں کے لیے ایک اہم کڑی بنا ہوا تھا رئل اشہاب
t Tel-el-shebab می بیدہ برا اپلی تھا جو دشق ہے دید جانے وائل ریلو ہائی پروائی یارمکا کے
سائل پر بنا ہوا تھا۔ دشمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس وفد بھی دو طویل پھیر دار راستہ ہے ہوتا ہوا پہنچا۔
لیکن اس شخت سفر کے ہو جس کی دو پل اڑائے میں کا میا ب ندہو سکا اور دو انجی وائی فوجوں کی ریل گاڑی

کین اس دفعہ کے سفریش دوہلا کت سے ہالکل قریب تک بھٹے گیا تھا۔ اتنا قریب کدآ کندہ کے لیے اس کی بنیت میں بدل گئی۔ دوا چھی خاصی متو از ان طبیعت رکھتا تھا لیکن اس کے بعدوہ درشت سخت گیراور بخت لڑنے والا لیڈر بن گیا۔

چندولوں کی فرصت تھی۔ لارٹس ورہ وائیال کے قریب کے علاقہ بیں جاسوی کے لیے ایک عرب کوسا تھ لے کر دوانہ ہو گیا۔ بیرہ علاقہ تھا جہاں آئئدہ عظیم الشان فوبھی کاردوائیاں تمل بیس لا کی جانے والی تھیں۔ بیعلاقہ سب کا سب ترکوں کے تسلط بیس تھا۔ لا رٹس کے کام بیس بیکی چیز حاکل تھی۔ اس لیے کہاس کوئٹس کیافوبھی صفول کے بیچے کام کرنا پڑتا جس ہے اس کی ذندگی کوفضر و لاجق تھا۔

ترکوں کی طاقت کا اعرازہ کرنے بیز بیر معلوم کرنے کے لیے کدان پر عربوں کے ہملہ کرنے کی کوئی صورت بھی ہوسکتی ہے۔ لارٹس کو ترکوں کی چھاؤ نیوں تک جانا ضروری تقاراس کے لیے بیر معلوم کرنا بھی ضروری تھ کہ ترکوں کی فوجیس کیا واقعی اس قابل جیں کہ لائے تیں اوران پر حملہ کرنا مشکل ہویاوہ per .

عبدہ دارنے اپنے آ دمیوں سے للکار کر کہا۔''ایس کی زبان کھلواؤ۔'' آ دمیوں نے پوری کوشش کی ریکٹر بوں سے بیٹا۔ لاتھ ماریں اور جب وہ ضربوں سے چور ہے دم ہو کر زمین پرگر بیٹا تو پھر لاتھی جمائیں۔

عبدہ دارئے اسے اسپنے پاؤوں پر لاڈ الا کیکن لارٹس کی خودرا کی اس کے بس سے ہاہر تھی۔ اس نے لارٹس کو چھنجوڑا۔ ترک ایک موٹا بھٹا کٹا اوئی تھا۔ وہ لارٹس کو اس طرح جھنجوڑ سکٹ تھا جس طرح شریر کتا چو ہے کو چھنجوڑ سکتا ہے۔ لارٹس کا ایک ہاتھ پھڑ کر اسپنے نوٹ کی ایڈی سے اس کے سریر اس وقت تنگ پیٹیتار ہا جب تنگ کہ اس کا چیرہ سرخ اور بدھنگل شہوگیا۔ اس پر بھی لارٹس نے زیال گئل تھول۔

خودا پی جمیت سے تھک کرائل عہدہ دارئے آخر کارغریب کے زخموں سے چور چورجہم کو وکھیل دیا۔ پائل کھینے عوے لے مجھے اورا سے ایک کوغری جس ڈال دیا جہال ساری رات وہ ہے ہوڈ پڑار ہا۔ مجھ جس لارٹس کا ہند ہندتوٹ رہا تھا۔ لیکن چھرا سے کھینے عوے لے مجھے اورائل خیال سے کہ شایدائل "ضدی سر" بیں کوئی راز چھیا ہوا ہو ترکول نے پھرائی تھے کی بہجانہ مزا کمی اس کودیں۔

لارنس نے ان پر آیک نگاہ ڈال۔ کو یا دہ اذبت ومصیبت کی خاموثی بیس بھی اٹیس دعوت مبارزت وے دہاتھا۔ حتی کران شدا تمد کی اس بیس ناب شدرتی اور بے ہوش ہوکرز بین پر گر پڑا۔ عہدہ دارنے غز اکر کہا۔ اس احتی کو یہاں سے اٹھالے جاؤ۔

لارکس کو پھراس کمرہ بیل ٹھوٹس ویا گیا۔ رات کے وقت لارٹس کو کھٹے وڑا ہمت ہوٹس آیا اور دو

و گرگائے قد موں سے کھڑکی کے قریب کھ سک آیا۔ وہاں چھے ویے تک کھڑا کھڑکی تک چڑ ھے اور باہر

کوونے کے لیے قوت اکٹھا کرتارہ ایکلی کے آخری کونے پر سفتری ہموار چال سے پہرہ و سے دہاتھا لیکن

لارٹس نے خیال کیا کہ دولہ تنا دور ہے کہ کھڑکی کی المرف و کھے تیس سکے گا اور زریہاں سے کوئی آواز اس

تک آگئے سکے گئے۔ اس کے جم کے جوڑ جوڑ ہی وروتھا۔ وروکے مارے سر پھٹا پڑتا تھا۔ ترکوں کی خوفا ک

مارک سبب اس کی آتھیں نصف کے قریب بند تھیں۔ اس حالت میں بھی کھڑکی کے چوکھے تک آئی تھی۔

مارے سبب اس کی آتھیں نصف کے قریب بند تھیں۔ اس حالت میں بھی کھڑکی کے وہاں فکٹ رہا اور پھر شیخے سے گئے ہے۔

ٹو جوان اڑا اُن کا تجربہ ندر کے والے لوگ ہیں جولڑا اُن کی تاب شداد کیس کے ۔ اور ٹس کے پاس کوئی فوج ٹو نہ تھی۔ اس لیے اس کو مارنے اور بھاگ جانے کی لڑا آئی اس وقت تک کرنے تھی جب تک کرمقا وست وشمن کے لیے مشکل شہوجائے۔ اس کے احدوہ الن پراچا تک تلدکر کے افیس زیر کرسکتا تھا۔

۔ ڈیرہ تک جانے سے قبل لارٹس اور اس کا ساتھی ان کپڑوں کو حاصل کرنے بیس کا میاب ہو سکتے تھے جوائی خلاقہ کے دلک باشندوں کا لبائس تھا۔اسپنے ڈاتی لبائس کو انہوں نے کسی موڑوں مقام پر چنان کے نیچے چھیادیا اور سے کپڑے بھی لیے۔

لارٹس کو کسی متم کا اندیشر نہ تھا۔ اس لیے کہ اس کا ساتھی تو سینیں کا ہاشدہ جان پرتا تھا۔۔۔۔۔۔اورخودائے ہارے بیس اپنی وشع قطع کی آشر تھ کے لیے اپنی خوش قد بیری پرا حماد تھا۔وہ شیختے عوے ایک تھی میں تشنیخے اور کسی کی آوجہ ہے افغیر ہمتی کے اندر خاصہ بردھ آئے بیکا کیک ایک بیکارے اُن دی ریخم جاؤ۔

لارٹس کے ول بیس بھا گ جائے گی آگر کیک ہو گی ۔ کی اس نے اپنے ساتھی کوروک لیا اور دونول للکارکی سمت پلٹ پڑتے۔

دور کسپائی ان کی طرف بوج آئے اور برتم کے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن جواب دیے ٹیل لارنس اپنی عمیاران شال مٹول کے ہا وجو داس تصویر ٹیل ٹھیک نہ بیٹے سکا تھا۔ اس کے ساتھی کو ق چھوڑ دیا کیا لیکن خودلارنس کو کھٹے تھسیٹ کرسپائی کماندار کے ہاس لے گئے۔

"الوكون ب-كياكراب-كهال عالم رباب-"

یہ سوالات بحر فی اور ترکی زبان میں او تھے گئے اور لارٹس نے نہایت سہولت سے ان سب کے جواہات بھی دیئے ترکی عہدہ دار نے اس کے چھر پر سے جسم کو بیٹچے سے او پر تک دیکھیا۔ لارٹس میں کوئی بات اٹیک تھی جواس کی بجھ میں شاآئی تھی۔

> توجیوٹ کہتا ہے آجا موں ہے۔ 'جواب میں لارٹس نے سرکے اشارے سے قبیس کہا۔

بلندی چندی فیٹ کی تھی۔لیکن گرون کی تکلیف ہے مغلوب ہوکر پکھ دیر کے لیے بیٹھے پڑا رہا۔ تسمت ای تھی جو دوشہرے باہر فکل سکا۔ رات اندھیری تھی۔ دواکیک سمایہ ہے دوسرے سامید کی طرف آ ہت آ ہت پڑھنٹ کیا تھی کہ مکا ٹو ں کی تعداد کم ہونے گئی۔ بھرا یک فیمہ ہے دوسرے فیمہد کی طرف وو بڑھٹ ممیا تھی کہ سامنے کھی فضا نظر آتی ۔

تاروں کی چھانویٹس وہ اس وقت تک موتار ہاجب تک کدون کی وجوپ نے اس کو ہم یا دؤشل مذکر دیا۔ وہاں لینے لینے اس کو ترکوں کی وہ خالمان تعذیب یاد آئی جس میں سے اس کوگز رہا پڑا تھا۔ ایک مجورانسان سے ان کا غیرانسانی برناؤ ۔ ان کی ہمیت ۔ سب پچھاس کے ول میں گز رگیا۔

ال تارن معده بالكل بدلاوه نظرا له كار

### ﴿ بابنبر8 ﴾

جب و دکھپ والیس جواتو اس کی قلب ماہیت ہے سب کو دھپکا سالگا۔ وہ اب خاصوش رہنے انگا اور پھھ مرھ بھک کی قدر جھک کرچاتیا پھر تاریا۔ پل کے دھاوے پیس شرینل گول اس کے گئی آتی۔ اس کی اس نے یکھ پرواند کی آتی۔ گزشتہ چند دنول کی یاد کو جملانے کے لیے دواب کی کھند پھھ کرنا ہے ہتا تھا۔ اس کی لگا پیں منتقبل کی طرف گئی ہوئی تھیں۔

موسم بدل رہاتھا۔ دو تین میٹول تک برف وہارال ڈالدہاری اور ہارش کے سب مہمات شن کھنٹرے پڑتی رہی تھی۔ وحادے اس وقت کئے جاتے جب کدموسم اس کی اجازت ویتا۔ ریلوے لائن کی مہمیں جاری تھیں۔

عربوں کے دل بہلائی اوران کے خیال کومصروف رکھنے کے لیے لارٹس نے انہجی ترکیب نکالی کدان کے ساتھ پہاڑوں ہیں جہپ کر ترکول کواڑائے ہوئے پلوں کی تغییر کرتے ویکھا کرتا۔ نجے تینے جما کر ترک از سرتو پٹر یال بچھاتے اور دیلوے لائن اس قابل ہوجاتی کر دیلیں آجا سکیل میں اس وقت عربوں کا حملہ ہوتا محافظوں کو مار بھگایا جاتا اور سارا کیا کرایا کام ڈا کامیٹ کے متے حملہ ہے برابر کردیا جاتا۔

مصرا درعر بستان کے درمیان اس کی آمد درفت جاری دہتی ۔ مجھی سمندر کے داستے سفر کرتا مجھی ادھر ادھر ادنٹ پر آتا جاتا۔ اپنے خاکوں ٹیس ہر مکنے نقص یا خاک کی اسے پخاش دہتی۔ وہ کوئی چیز مجھی بخت وا نقاق کے مجمر وسد پڑئیس چھوڑ ٹا چاہتا تھا۔

نوجی صدر مقام کے لوگوں میں اس ہے جو ہے اعتقادی پیدا ہوگئی تھی وہ اب ہدل گئی تھی۔

اور اُنٹیل اس کاعلم جو چکا تھا کہ لارٹس کی بجیب وٹریب عربت ٹی مجھوں کی مدد کے بغیر ترکوں کو للسطین سے تکالے شن بہت وشوار کی فیٹس آئے گی اس بناء پر ہرئے اقد ام کاخا کہ بناتے وقت اس کا غیر مقدم کیا جاتا۔ فوجی چھاؤٹیوں ٹس بجیب بجیب یا تیں اس کے نام سے منسوب ہو کئیں۔ بن میں سے بعض توضیح تھیں اور بیشتر فلط اور بے بنیا د۔

بھی بات بیتی کہ فوجی معدر مقام کے عبدہ داروں سے تطع نظر بہت کم لوگ لارٹس کو دیکھ پائے تھے دہ ان کے لیے صرف ہام میں نام تھا۔ اس کے ساتھ کے کام کرنے والے اور لڑنے وہ لے بھی اس کو بیٹی ہار کے دو جانے تھے اس کو بیٹی ہار کے دوجائے تھے دہ دون کرتے جودہ کہتا اس لیے کہ دہ جانے تھے دہ کو کی بات کا تھی اس وقت تک نیس دیتا جب تک اس کو ایشین ند ہوجائے کہ حالات کے تحت اس کا مصوبہ پوراہوکر رہے گا۔ عرب اور انگریز میابی جواس کی مدد کرتے تھے ۔ اب اس کے برقول وقعل پر پوراہوکر رہے گا۔ عرب اور انگریز میابی جواس کی مدد کرتے تھے ۔ اب اس کے برقول وقعل پر پورا اعتراد کرنے تھے۔

اگرانارٹس کہدہ یتا کہ فلا اب کام کیا جاسکتا ہے تو وہ سب کی نظروں بیں معقول ومنا سب تغیرتا اور اگر یہ کہنا کہ فلااں کام نیمیں کیا جاسکتا تو وہ اس کو بجول جائے ۔لارٹس کے متعلق این کار بھاں ہی بھی رہنا۔ ہاں البنداس چھوٹے سے فقد گر ہوے ول والے انسان سے ان کی بچی محبت بھی اس کے ساتھ ضرورٹر یک رہتی ۔

لارنس کا یکھ وقت مطالعہ میں بھی گزرتا۔ جب بھی فرصت ہوتی وہ چھاؤنی کے فیمی عبد و دار کھٹن مارشل کے فیمہ میں Mortd Aurthur کے صفحات میں ڈوبار ہٹا۔ موسم پراس کی بے تابات نظر گئی رائی۔ اوائل 1918 ویٹن موسم جب پکھ بہتر ہوچلا تولارنس پھر آ ماوز عمل ہو کہا۔

وہ عرصہ سے تعلیم Tafileh پر دانت لگائے ہوئے تھا جو مگر مردار کے جنو بی سرے پر دائع ہے جب تک یہ مقام ترکول کے بقتہ میں تھا اس کے منصوبوں کو پر ابر خطر و لگا ہوا تھا۔

تملہ کے لیے فوجی قوت کو بچھا کرنے کی غرض ہے دوسید ھا گفو و پر یا جا پہنچا اور تین ہفتہ تک مسلسل شال کی سمت پڑھتا گیا۔ اس کے بعد سلے کے کسی قدر چنوب بیس بیٹی کر اس مقام پرمشرق و

مغرب اور چنوب کی صن سے خملہ کرنے کی غرض ہے اس نے اپنی فوج کی فکڑیاں منا ڈالیس مہینہ کی 20 تاریخ تھے و دہالکل تیار ہو گئے ترب ترین کا دیلوے انٹیشن ترف Turf بھیالیا گیا تھا اوراس کوئیا کردیا گیا تھا لیکن تھیلے مرد ھادے کی پوری تیاری تھل ہوگئ تھی کہ موسم ناموافق ہوگیا۔

تین ون تک شدید بمباری ہوتی رہی ۔ اور پھر ایک وفعدلا رکس کو انگریز عہدہ داروں سے خت دکا یت کا موقع پیدا ہوا۔

عربتان کے متعلق دری کمآبوں میں پہی آلکھا ہے کہ دواکی گرم ملک ہے۔ یعنی صرف دیت ای ریت اور تیآ ہوا سورج لیکن برف ہاری کیا خوب ایپیٹرب شاید پاگل ہوگئے ہیں۔ '' فو ٹی صدر مقام والوں کا بھی ریخان تھا اورای ہے دوّونی کے سب تاحق بہت ڈیادہ تصیبتیں اضافی پڑی حق کراموات تکی داقع ہو کیں۔ سردموسم ہے بچاؤ کے لیے لارٹس نے زائد کیڑوں 'کمباول اور خیمول کی فرمائش کی تھی کین مقتدر تبدہ ودارول نے اپنی تا واقعیت کے سب اس زحمت میں پڑنا گوارا شکیا۔

جون بیں مزدی چک آئی۔ لارٹس اور اس کے آوی ما ک کے پرے کی سٹے مرتئے پر گھرے بیٹھے رہے۔ بیٹ مرتئے سٹے سندرے 50 ہزار نے بلند ہے۔ سروی اتی شدید تھی کہ کی کواس کی مثال یاونہ تھی آوی جلد جلد مرنے گئے۔ اونٹ آگے بوحنا جا ہے لیکن کر پڑتے اور سڑک کے کنارے چھوڈ ویے جاتے۔ سروی ہے اکو کی ہوئی انگلیاں رائفل چلانے کی کوشش کرتیں کے کن کوگول کی خواہش اتنی ای تھی کہ سورج لگلنے سکے کوئول کھورول بیس و کیج بیٹھے رہیں۔

ترکوں کوان کے مسلسل ہوئے آنے کی خبرال کی تھی اوروہ کیے بعد دیگرے بھو کی پہنچو کی ان عربوں کے خوف سے خالی کرنے گئے تھے جو بخت گری کے ہونے کے پائ یا وجود برف سے لدی اور پٹی ہوں مزکوں پراس بے جگری سے لڑتے بھڑتے چلے آرہے تھے کدان کے دشمنوں کے چھے چھوٹ

۔ ترک جانے تھے کہ سب طویل طویل مہوں کے حریف نہیں ہو سکتے اس لیے انہیں ٹیرت تھی کدو دابیا کونسالیڈ رہے جس نے انہیں تحدر کھ کرطافت وراور وہشت ناک جنگ آنہ اوّل ٹس بدل

نیلی آنکھوں والا کرب (لارنس) جس طرف بھی درخ کرتا ترک بھے جاتے کہ وہ مصیبت میں گھر کے بیں ایکا کیک ترکوں نے بیٹھے سے دار کیا۔الارنس اپنے آ دمیوں کو چناٹوں کی اورٹی چوٹیوں پر کھڑا کر چکا تھ جہاں سے تعلق تھا شادوڑ تا ہوا آیا جن کا نقاقت قب ترک موادول کا دستہ کررہا تھا۔

ا بھی ایم بھرا ہاتی تھا۔ عرب تھا قب عی سے دہشت زدہ تھے کہ اب اس میں وٹمن کے راتھوں کی چک بھی شامل بوگئی۔جس سے عربوں میں بول ہی سائٹی سائٹی سازنس نے اس وار کے دو کئے کی میں تدبیر کی کے دوآ دمیوں کو ہاچ کس بندہ توں کے ساتھ آئے بھیجا ٹا کہ دشمن کا خیال بنار ہے اور خود صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔

بندوقوں کے چھوٹے کی آوازیں بڑھتی گئیں اور پی طاہر ہو گیا کہ دشمن کی ساری فوج لارنس کے متبوضہ مقام کی طرف بڑھی چیل آری ہے۔

بندوقی ن کوڑٹے رہنے کا تھم دیتے ہوئے لارٹس ایک بلندی سے اتر الدور دوسری بلندی پر پڑھ گیا۔ اور وہاں سے حملہ آ درتر کول کا مشاہرہ کرنے نگا۔ بیہ جان کر کہ صرف 80 آ دمیوں سے پیاڑی پر قبنہ باقی رکھنا مشکل ہے اس نے ان لوگوں کے پاس قاصد دوڑائے جو چیچے گاؤں شرائر رہے تھے۔ آئیس کہلا بھیجا کے بہت جلد آ جا کیں۔

ال کے بعد بہت بی دیگی رفیارے اس نے بیٹھے بمناشروع کیا۔

اگر کلند ارتو پول اور مشین گنول کے دکھنے تک ووٹر کول کو ٹرفیب والاسکنا کہ آ کران ڈھلانوں
پر قبضہ جما کی تو اس کے بعد انہیں جال جس جگڑ لیما ممکن جوسکنا تھا۔ لارٹس بم گولوں کے وجھاکوں
سے امنا قریب تھا جہال تک کہ اس کی ہمت اے لے جاسکتی تھی گئن جب ایک شرعنل خوداس کے
قریب آ کر پھٹی اوراس کا بلاکت آ فریں مسالہ زبین پر پھیل چکا تولارٹس نے مطے کیا کہ ہے جانے کا
کی وقت ہے۔

وومر لمبوال به وروش تھا کہ امدادی فوج جب اور جب بھی بھی آن پیچیاتو اس کو کس جگہ ن کیا جائے۔

اب وہ بھا گئے لگا۔ ساحل کی طرف منظم زمین کو قطع کرتا ہوا بھا گئے لگا جہاں اس نے تھوڑی ی فوج متعمین کرد کھی تھی۔ بھا گئے وقت شکل کے گولے کیشنے جائے تنے اور کولیوں راست اس کے الراف آ آ کرکرنے لگی تھیں یاسنساتی ہوئی چھچے اور ہازو والی چٹانوں سے تکراجاتی تھیں۔

لیکن براین جمه لارنس این کام بین مصروف قفا۔

آس پاس سے مرنے والوں کی طرف سے مضطرب نہ ہو کر بھا گئے ہوئے اس نے گنا شروع کیا۔ ایک ووقعی چاروو ایک ہلندی سے ووسری ہلندی کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنا چاہتا تھا اور گڑوں کا شارکرر ہاتھا۔

گری بہت شدید ہوگئی تھی اور جب ایک عرب موار مآن کی بھیا تو لا رش رکا ب کو تھا ہے جو سے اس محفوظ مقام کی طرف جھیت کرفکل گیا جواس کے مؤکزی مورچہ کے عقب میں واقع تھا۔ اس اشاء میں ترک لا رنس کی چھوڑی جو تی بلندی پرچڑھآ نے اور ایک ساتھ عربوں پر کو لیوں کی یوچھاڑ شروع کردی۔

لارنس اسینے محفوظ مقام بیں داخل ہوائی تھا کہ بیدد کی کرا ہے ہوئی خوشی ہوئی کہ اس کی ہاتی فوج بھی تیزی ہے جھٹی چی آتی ہے اورائے ہے ساتھ شین تھیں خودحرکی رائفسیں اور بالخصوص وہ ماد شین مسمن بھی لائی ہے جوریلوے کے متحکم مقامول کی عشمی افرائیوں میں بہت کا رآ مدائبت ہو کی تھی۔

الدلس نے محم دیا کہ انہیں کھ درے لیے روک رکھو۔"

اور فودكى چونے سے كھوديل جاكراكك كھند مك سوتارا-

جب اٹھا تواس کی چھوٹی ہی تون تیارتی ۔اس نے وشن پرایک نگاہ ڈالی۔ترکوں نے بھری احتیاط ہے اس چوٹی پرمور چہ بندی کر ل تھی جس کوارنس چندی گھنٹوں پہلے چھوڑ چکا تھا۔اور جس کے متعلق وہ جان تھا کہ بیرمتام گولہ ہاری کے لیے ہائکل کھلا ہوا ہے۔ اس طرح اس کا چھوٹا سا پھندا آپنا

كام كركيا فخا\_

اس ، بہتر بات بیتی کدوہ ان بلند ہوں کے سلسلوں سے خوب دافق تھا جس کا متیجہ یہ اواکٹ تھا جس کا متیجہ یہ اواکد دشمن کے درمیان خصہ بنا اول کے چھول پر جب کو لے پڑنے گئو گولوں کے پیشتے ہوئے قال جانے ہے بھی اتنا اول تصان ہونے لگا جتنا خود کو لیوں ہے۔

مواروں کا ایک دستہ اس نے دا کیں جائب بھجوایا اور دومرا یا کیں طرف اور جب بیقل و حرکت جوری تھی تو وسطی حصہ واکوں کو اس نے مسلسل حرکت بیس رہنے کا تھے دیا جس کا متیجہ سے ہوا کہ وہمن کی تمام تر توجہ وسطی حصہ پر جمی رہی اور لارنس کے تی سوآ وسیوں اس پر انہیں کی زبر دست فوج کا وجو کہ ہونے لگا۔

مید فورج جن عربوں پر مشتل تنی دہ اس مرزین سے خوب والف تھے۔ ایک بہان تک کو جائے۔ جن عربوں پر مشتل تنی دہ اس کے بعد اور آس کا تعداد آس کے مقابلہ کے لیے آ مادہ ہوت وہ ہے کہ وائم میں پہلو سے ایک اور تعداد تعداد اور جنب وہ بی ترک اس کے مقابلہ کے لئے اور تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد آس کی تعداد تع

جب انہوں نے دیکھا کہ ترکول میں بھگدڑ کی گئی اور وہ پیاڑوں میں بھا کے جاتے ہیں تو اپنی اپنی بناہ گا ہوں سے تکش آئے اور کالیاں بکتے وحمکیاں دیتے تھرے لیےان کے پیچھے جھیٹے۔

ترک اس مرز ٹین ہے نا دافقہ تھے وہ سید ھے ڈیلوان چٹاٹوں کے درمیلان چگے راستوں پر بھاگے جارہے تھے جن کے اوپر پڑھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ لیکن ارمنی جو چپے چپیز ٹین ہے

وانف شے کوئ لگا کرائیں نکال لات اور کے بعد دیگرے تزیار نز کرمادتے ہائے۔ خوف زوہ ترکول کوموت بھی آسانی ہے ٹیس آتی تھی۔اس لیے کدار ٹی آپنے چھرے ک

و شمن کابیانجام بہت ہی ہوگنا ک تھا۔ لیکن بیاٹرائی لارٹس کو مجھی بھینا مہتلی پڑی اس کے تقریباً مہتلی پڑی اس کے تقریباً 120 آ دی یا تو مر چکے تقدید زخی ہوئے تقداس تقصان کا متحمل ہونا لارٹس کے بیابی دشوار تھا کیاں جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ یہ بنگا میڈتم ہوا ہی تھا کہ برف باری پھر شروع ہوگئی اور دفتہ رفتہ تمام ماشیس برف بیاری پھر شروع ہوگئی اور دفتہ رفتہ تمام ماشیس برف بیان تھا۔

اس دوسری دفعہ کی برف باری نے لارنس کواکی مہینہ کے لیے تطبیر جانے پر بجبور کردیا لیکن اس کے پاس Mort'd Aurthur کی جلد موجود تھی جس سے اکن دینے والے وقت سے کی گئ سیجے آسانی سے گزر جاتے۔

مچھاؤٹی کے بہت ہے لوگوں کو خدمت ہے۔ سبکدوش کرنے کے بعد ارنس نے ایال نسان کی طرف کو چ کی ٹھائی۔

و دان انتظامات میں نگالیٹا ہوا تی تھا کہ موسم بہار کا آغاز ہو گیا۔ لیکن بغیرزر کے کسی منصوبہ کا مجھی رقبل ہونا ناممکن تھا۔

میسٹر بہت عی طویل اور بہت ای سرد تھا۔ کیکن جب دوآ کے کے پڑا کی ہے گئے اور اس کا خبر مقدم کیا گیا۔ یہاں کرتل جوائس 50 ہزار پونڈسونا لیے تھیرے ہوئے تھے۔لارٹس ٹوٹس تھا اگر چیہ اس کے جیستے اونٹ کوال لوگول نے عقبہ ہے ثال کی جانب بھیج ویا تھا۔

لارٹس کے بیونٹوں پر بلسی تھیل گئی۔ وہ ہلمی جوان دنوں اس متنام پر شاذ ہی نظر آئی تھی۔ لارٹس نے تعویق نہیں کی بلکہ خورا ہے اوزے کو دوسرے ثین اونٹوں کے ساتھ سونے سے بھر دیا اور پھر ووبار دی تھی کی جانب روانہ ہوگیا۔

اس کے سفر بھیشہ پر خطر ہوئے۔ یہ جمی اویدائی تھا جس کا خود بعض کوا حساس تھا برف اور مجمد
کچڑ کے سبب فریمن پر جرطرف مجسلن آگئی تھی۔ اوشوں اور اٹسانوں کو شال کی انتہائی سرو ہواؤں کا
مقابلہ کرنا پڑتا۔ اور نے جہاں مال نہ سکتے وہاں بجسل پڑتے۔ یہ شروری نیمیں کہ بھیشہ آگے ہی کی طرف
بجسلیں۔ وہ گھنٹہ بجر میں ایک میل سے زا کو تھیں بڑھ کتے تھے اور رائٹ آئے ہے آئی ہو تھی زاموں
سے بچور بچور ہو جاتا۔

انیک د فعدنا رش دلدل پی پیش جی تو سمیار کین اونٹ کے پیچلے پاؤں کو پکڑ کر اونٹ ہی کے سے تھا۔ سمجھنے پر باہر نکل سکا اور ای طرح کی دوسری آگئوں کے سبب باقی لوگوں نے آگے بوجے سے انگار سر دیا جس کے سبب لارنس کو انکے رات ہمر کرنے کے لیے کو گی اچھاماس تااش کر ہا پڑا۔ جب ہس کا انتقام ہولیا تو وہٹو یک سے جہاں وہ تھی جمیا تھاتی تنہا آگے دوائے ہوگیا۔

اس دوران میں لارٹس کے ادنت میں ایپ یا لگ سے مانوس ہونے کے ہا دجوہ برف سے فرت کا حساس کا فی ترق کے ہا دجوہ برف سے فرت کا حساس کا فی ترق کر چکا تھا۔ بیاس کے لیے یا لکل فی چیز تھی۔ برق کا حساس اس کو تا گوارگر رہا اس سے کہ میں چیز اس کے گرم اور دینتے ملک کے لیے یا لکل انوکھی تھی۔ برق خرب دوا کیگر کے دھارے میں گر پڑا تو آگے برا ہے ہے الکار کردیا۔

لارنس اگراہے داستہ پر نہ نگا تا تو اونت اور وہ خود دونوں تشخر کرمر جاتے اور اس قدر شجاعا نہ آغاز کا انجام انٹامایوس کن اورالیم ہے یاری وہدوگاری کی حالت میں ہوتا۔

راستہ لکالے کی کوشش میں لارٹس نے اپنے ہاتھ اور پاؤل اڈنی کر لیے اونٹ کوا ٹھایا گیا اور کنارے پرلایا گیا۔

یبال ایک مزاحت در پیش تھی لیتن پر کداون کو یا اپن سکت کے آخری فقط کو پی تھا۔ یہ ایک جیب بات ہے لیکن اس کی صدافت میں کوئی شرفیل کداونٹ جب تھک کر آ گے بڑھنے سے اٹکار کر دے تو دوای مقام پر کھڑا رہے گا جہال کدہ ورک گیا ہے اور اس وفت تک کھڑا رہے گا جب تک کہ مرکز گرند پڑے لیکن وہ آ گے بڑھنے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا۔

لارٹس کا اونٹ بھی اگر یہی کرنا تو اسے پیدل سفر کرنا پڑتا اوراس صورت بٹل وشوار یاں اور بادہ اس کی راہ بٹل حاکل ہوجا تیں۔ بیمال اب وہ پہاڑ کی تین چوٹی پرتھا جس کے ہزار ول فٹ ینچے کی بجری ٹوٹن نما سرز بین تھی اوراس وامان تھا صورت حال قطعاً مالیوں کن تھی۔ ڈھلان کے پنچے ایک اونا ساگاؤں رشید بہتر بیاا کیے میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔

برف پانی کے دھاروں ادر پیسلتی ہوئی ڈھلانوں سے نکل جانے کی آخری کوشش کے ساوے ہے کسی قدر جلا کرانا رکس پھر سوار ہوا۔ اور اورش کی گردن پر شدت سے پیٹرنا شروع کیا اور ای نے ساتھ پورکی توت ہے اس کے ہا ذو پر ایڑین لگا کیں۔ اونٹ پھوٹے سے ٹیلہ پر پڑھا اور چوٹی ہے کو دیزا۔

قبل اس کے کداونٹ اوراس کا سوار ہے جان سکیس کد آخر ہو کیا رہا ہے وہ ڈھلانوں پرے پہلے چارہے تھے۔ ابلورا حجان چند بادگر گڑا کراونٹ نے آخر بھی فیصلہ کر لیا کہ بیتی ہوئی مصیبتوں کے مقابلہ بیس سفر کی بہر حال بھی سب ہے آسان صورت ہے۔اس لیے وہ بڑھتا گیا۔

پہاڑی کے نشیب ٹل ادن کاخوط لگانای تھا کہ لارٹس نے ذورزورے جیخنا چانا نشرو کے کہا تا کہ اور نہا ہے۔
کیا تا کہ ادن اپنا سفر جاری رکھے خوداونٹ خصہ اور تکلیف سے لم بانا تا جا تا تھا کہ جی خودہ پاؤں چانا اور کھی محلا تا کیا ' کیسٹنا گیا حتیٰ کہ ایک جنش اور جزاری کی آخری سائس لے کردواس مقام پر آیا جس سے دوما نوس تھا ہا کہ سکتا گیا تھی۔
جس سے دوما نوس تھا ہا کیک سڑک تھی اور یہاں مکانات تھے یہ بات خوش آئر کینے۔

و یہاتی قال آئے اور لارٹس کی اس بیکساندآ مدیرائیل جیرت ہو ڈی لیکن انہوں نے لارٹس کا خیر مقدم بھی کیا۔ دوسرے دن اگر چدلارٹس کا سفرختم ہو چکا تھا لیکن آ رام کے لیے اے موقع کہاں ماتا میں خیل الن بائے اس سے ملتا چاہجے تھاس لیے ایک وقعہ بھروہ مقبہ کی طرف قال پڑا اور وہاں سے اس نے مصراورفلسطین کی جانب پرواز کی۔

جب وہ جر ٹیل موصوف ہے ملاقو وہ بہت زیادہ آگر مند پائے گئے۔ اتحادی اشرق میں اقد انم نہیں کر کئے تصاوراس وفت تک جب تک کہ جب تک کے جرشی کوتر کی کی تا ئید حاصل تھی اتحاد ہوں کی

فتح إلى كامكانات بهت وشوارطلب تقي

جرٹیل الن بائے نے بیٹمام واقعات الارٹس کو مجھائے۔ بیا یک بجیب مظرفھا ایک طرف معرک کی ساری معروف جنگ فوجوں کے جزل کما غزنگ النمر تھے جو ترکوں کے فلاف معرک آرائیوں کے ذمہ وار تھے۔ مغربی محاف کی بیٹر الن کما غزنگ النمر تھے جو ترکوں کے فلاف معرک آرائیوں کے ذمہ وار تھے۔ مغربی محاف الا و بالی شوقین سیاتی ہے۔ یہ بیٹر کی مواد کو کی چارہ کا رفتار نہ آیا کہ اس بارے پیس وہ کیا کرسکتا ہے۔ لارٹس کے لیے سیاتی ہے۔ یہ بیٹر تھا جس کی جانب وہ جھیٹ پڑا۔

جرنگل سے اس نے کہا کہ اے سرید بندوتوں میں پر مشین گنوں اور میر بداونوں کی ضرورت ہے۔ دولت مجی بلاشیہ جا ہے اور کا فی مقدار میں غذا تھی۔

اگر جرنیل الن بائے مغربی محاذ پر دشمن کو دھیان دینے ہے بازر کھ سکتے تو لا رنس دوسرے محاذبراس سے نیٹ لیٹ اوراس ملرح ابنا پرانامنصوبہ دو بھیل لاسکٹ وہ منصوبہ جس کواس نے مہینوں پہلے موج رکھاتھا۔ وہ منصوبہ جس کا دوسرے جرنیلوں نے قداق اڑ آیا تھا۔

محفظ و محقطرا و رصر یکی تھی۔ سیکن اس کے افتقام پر لارنس کا مطلب نگل آیا ہے مقصد کی اس نے جرنیل اس بائے سے کامل توثیق حاصل کر لی تھی اور وہ مقصد ما آن کا افتح کرنا تھا۔

صاف زبان میں اس کا مطلب بین تھا کہ انگریز سپائی اگر اپنے مور چہ کوسنجا لے رہیں تو لارنس اپنے بے قاعدہ نوجی دستوں کے ذریعہ پوری مقاوست کا ذرید رسکتا ہے۔

اس کی حاصل شده امداد ہے چھولا نہ سا کرلارٹس عقبہ کی طرف واپس دوڑ پڑا اور تو پول کے درمیان میر خوشخبر کی چھیلادی کہ" بڑنیش اگن بائے کو ہماری مدودر کارہے اور جمیں اس میں در کیٹی نہ کرناچاہیے۔"

# ﴿ بابنبرو ﴾

عقبہ کی صدیوں کے بے تسی اب رفصت ہو ہی تھی۔ رفتی فی صدیقی اور ان پر جو وادی عرب سے
شروع ہوکر سائل سمندر تک وکنی نے اب آ دار اگر دعر بول کے فیموں کے بجائے صاف تقرب
چھوٹے چھوٹے بچو ٹیمپ اوھراوائر بھر سے نظراً تے تھے۔ صدر کیمپ کے مغرب میں ایک طیارہ گا ہ بھی قائم
جو چکا تھا۔ کشتوں کی بندرگا ہ میں مسلسل آ مدرورات وائی ۔ کشتوں سے اسباب اتار نے کے لیے ایک
طرح کی چھوٹی سے گودی بھی بنادی گئ تھی۔

ایک سوئے قریب انگریز سیاتی اس بندرگاہ بٹس رہتے تھے۔ جنہیں اسباب متھیار بند موٹرول دس پونڈی نیٹریوں کی حفاظت کے لیے بہان بھوایا کیا تھا۔ اونٹوں کو تیار رکھنے کے لیے دوسرے لوگ تھے۔ ارڈیش ڈیارٹمنٹ کے وہ لوگ مجھی جن کا دقت آغاز بخادت پر بوے اجینجے اور جوش کی صالت میں گزراتھا عقبہ آن پہنچے تھے۔

اب ان کا کام کی قدر آسان ہوگیا تھائیں لیے کہاٹییں صرف جدید تنم کی دانغلوں کی مرمت کرنی پڑتی ۔لیکن مجمی ایسا بھی ہوتا کر بھر مار بندوقیں بھی ان کے ہاتھ پڑجا تیں اور وہ بیٹنز کے شقوں اور دراز دل کود کیکے کرا حقیاط سے ان کی مرمت کرتے۔

اور جب مجھی کوئی ہندوق نا قائل مرمت خیال کی جاتی تو اس کے بدیے عربی کوشیہ دار را آفل دیا جاتا۔ لیکن عربی اس کوشیطائی تحذیجہ کر لینے سے الکاد کردیٹا اور اپنی ذاتی ہندوق طلب کرتا اسلحہ ساز اس کی ہے وقو ٹی پر حیران ہو کر نجن کا ایک آ دہ گلزا کندے یا نلی پر مڑھ دیتے اور واہیں کردیتے۔ جس کونے کرعربی بہت فوش ہوتا۔

گودیریا کو جر Negbel-shatar اور عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ براولی چھاؤٹی بنایا گیا تھا بیدا کی بہت و کڑھ میدان تھا جور منظے پھروں کی او پُی چٹانوں سے گھر ایوا تھا۔ یہ چٹانیں ڈیون کی چٹانوں کی طرح رکھیں تھیں۔ ولدل کی چوڑ کی چکل سطح ڈیمن پڑاؤ کے لیے موزوں تھی لیکن برسات مٹن گاڑیاں معہ چیوں کے ڈیمن میں چٹس جاتیں۔

اب جب کہ بیر چھیار بند موٹریں اور ان کی ایندھن گاڑیاں لارٹس کو اس کے کام میں مدد کے طور پردی گئیں آواس کی فوجی گارروائیوں میں پائھ سرعت ہی آئی تھی۔

کیکن سڑک آسان گزارنہ تھی۔عقبہ سے دادی اکھم تک ساری زمین ٹیلوں سے پٹی ہوئی گئی۔خود دادی کے چھوٹے چھوٹے تلک دراز دن ٹیل سے گاڑیاں رگڑ کھاتی ہوئی گزرتیں ادراس ہات کی بڑی احتیاط برتی حیاتی کہ کئیں پہنے چٹاٹوں کے کوٹوں سے ڈیکرا جا کیل جواسر دن کی طرح تیز تھے۔

موٹر کے ڈراچہ عقبہ سے لا راس کا پہلا سنر بجائے خودا کیا ہم تھا۔ وادی سے بھی سلامت نکل کراور مطلح قطعات زیمان پر بے تھا شا تیز وائی ری سے سنر کر کے وہ گوپر بید کے میدان کے شای سرے تک بہا چہنچا۔

جب اس کی نظر Negbel-shtar کی چوٹی اور کاک ی Corkserew کی طرح علی کھاتے ہوئے درو پر پر کی تو اس نے تھیار بند موٹروں کے آ دمیوں کو اشارے کے ذریع اوپر ک طرف متایا ۔ اوٹوں کے لیے یہ سرم ک نا قابل گزرتھی۔ اور ان لوگوں نے بھی جو کھلٹان Siwa کی سعمولی از انیاں لڑ چکے تھاس تم کی کوئی چیز اپٹی زندگی ہیں شہیں دیجھی تھی۔

لارٹس نے چٹانوں کی ٹیٹ بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" یہ ہے جوہم کوسر کرنا ہے۔ "چڑھائی شروع ہوئی اور بکھ دیر بعد جو برسوں کے برابرطویل تھی ایک تھکا ہارا ہائیتا ہوا گروہ موٹروں کو چوٹی پر چڑھاسکا انجن کے پورے زور کے باوجودعو آبد کھینچنے اور ڈھکیلنے کا کام تھا۔ وقا کو قا کوئی پھر پھسل پڑتا رک جاتا یا داستہ کے کونے پرزی کرویے والے تھماؤ کے ساتھ معلق ہو جا تا۔ اس

و فت سب کو متحد ہو کر سانس روک کر زور لگانا پڑتا۔ جس کے بعد آ ہند آ ہند میکن مینی طور پر گاڑی راستہ پر آرائی۔

نشیب ہو یا فران ٔ راستہ خت وشارگز او تھا اور جب بھی عقبہ سے اپائل لسان اور ماآن کی عرف جانے والی سرز جن پرگز رہ اوٹا تو ای درو کا راستہ انتقبار کر ہم پڑتا۔ اس کے سوا مااکر کوئی راستہ تھ تو اس بٹل پینکڑ ول میل کا چھیرتھا۔

Negbel- shtar سے لارنس اوراس کے ساتھی خوب واقف ہو چکے تھے لیکن ہروفعہ چوٹی پر کھڑے ہوکر و نیا کے ایک سب سے زیادہ مجیب وغریب منظر کے مشاہدو کے لیے وقت نکال ہی لئتے۔

میدان کی دوسری جانب میں کیل کے فاصلہ پر فضائے بسیط میں ایک فقطہ کے طور پر گوور ریہ کی چھاؤ کی واقع تھی جو پہاڑ دن ہے گھری ہوئی تھی۔

ز من پر مهیول کی ضروری کرفت حاصل جوگئے۔)

کی توصر تک عقبہ ہر چیز کا مرکز بنا رہا۔ بھیار بند موٹریں آیا جا کرشی طیارے فرائے بحرتے سرول کے اوپراڈ اگرتے اوٹول کے کاروانوں کی لا تھائی قطاریں تنگ واریوں میں ہے گزرکر آئیں ۔ لارنس اور دوسرے اگریز عہدہ داران لوگوں کوسپائی بنانے کی اپنی امکانی کوشش میں گئے جوئے تھے جوافقا ب عرب میں گڑنے کے لیے دضا کاراندا پی خدمات ویش کردہے تھے۔

انگریزی چھاؤٹی کے لوگ بھی خاموش نہ رہتے۔ مصیبت یتھی طرب بھی ہر چکتی ہو کی چیز پر نشانہ تائے بغیررہ کئیں کئے تھے تھی کی کہاس وقت بھی جب کہ ہاور چی اپنے کام ٹین لگا ہوااو عراو عر پھر چر جتا کو کی گریج وار آ واز کے ساتھ لکل جاتی اور ساتھ ہی ایک جھٹکار سٹائی ویتی ۔ اس طرح کسی نامعلوم نشانہ ہاز کی جاند ، رک کوشہرت حاصل ہوتی ۔ لیکن ہاور پٹی اس کو جا جمع Bull's eye ہرگز نہ

عرب نامانوس پیزوں کو نا پہند کرتے ہیں ان پیزوں سے وہ قریب ہوں سے تو اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بیجا جمع ہوجا کیں سے لیکن اگر کوئی چیز پھوفاصل پرواقع ہودہ آئیس بندوق کا نشانہ بنانے کے لیے موزوں نظراتے گی۔ بندول اٹھالیس کے پھرفائیر کریں تے جس سے کی حد تک ان کے استجاب کا کسکین ہوجائے گی۔

دولوگ جو اول کا سر بھی ہاندہ کر چکل قدی کرتے ان کے لیے کوئی شکر دندگا ایکن دوایک برقسمت ایسے بھی تھے جواپی عادت ہے جمہور جو کراپی سمون چھے دار بیٹ لگائے ہا ہرلکل آئے یا جہل قدی کرنے گئے۔

عرب تو صرف آپندس بیجانبوں نے اس کوبھی معقول نشانہ تصور کر لیا۔ ایک محص تو اس طرح اپنی جان سے کیا لیکن دوبارہ لوگوں کو چھیے دار میٹ پہننے کی جرات نہ ہوئی کیونکہ انہیں خوب تعییہ ہو چکی تھی کہاڑ تی ہوئی گولیاں ان کا شاتہ کردیں گا۔

لارٹس اوراس کے ساتھیوں کا جس سے سابقہ رہنا دہاں کی زندگی کا یہی فتشہ تھا۔ سارے ملک عرب سے لانے والول بیس سے 40 سخت بے جگر لانے والے اب اس کے محروجع متھے۔

جس طرح التین کے سندریں بحری قزال سوجود ہے ہیں اس طرح صوانے بھی خون کے بیاہے ہدستاش کافی قعداد شرفراہم کردیے تے جو برخش اور ہر چزے نے ان طرح صوانے بھی خون تک آ مادہ تے جب تک کدلارٹس کی قیادت انہیں حاصل رہتی۔ برخض دوسرے سے زیادہ رتھیں اور چکدار لباس شرفظرآنے اور اپنے اونٹ کے کجاوے کو دوسروں سے زیادہ چکدار ساز و سامان سے سجانے کی کوشش کرتا۔ اور جب وہ اپنے دھاوں پر روانہ ہوتے تو رگوں کا ایک ہٹا مدفظر آتا جس کے درمیان لارٹس کاسفیدلباس ان سب سے الگ ہوتا۔

/ پر تھی کے پاس دودور الکلیں اور تمو یا دودو را بھالور تھے۔ برایک کے کندھے پر کولی باردد ے جمرا ہوا چیزے کا پر خلافک ہوتا اور کمر بندیش شخیر ہوتا اور لیعضوں کے پاس بھیاروں کی جوزیاں ہوتی لیمن لیمنی دوردالوراوردو تحجر ۔ سب اونٹ اسٹے ٹیزر قار اور مشہوط تھے جو وہاں میسر آ سکتا تھے پالکل ای ہم کے جو لارٹس کی مواری ہیں رہے تھے بھی لوگ جیں جن کے ساتھ لارٹس نے انجہائی دلیری کے کارنا ہے انجام ویے ہیں اور خصوصاً اس انتظار کے ذیائے ہیں۔

انگریزی محاذ پرلڑا کیال نتھوں کے مطابق ٹیٹس انجام پارٹن ٹیٹس اور جرٹیل اس بائے دویا ٹین جھٹوں کے لیے لڑائی روک ویٹے پر مجبور ہوگئے بورپ ٹیس اٹرائی شدید تر ہوتی جارتی تھی اور وہاں والے مصرے کمک بھی طلب کرنے گئے تھے جس نے جرٹیل اس بائے کو اور بھی کزور کر دیا تھا اور اس کے لیے اب ضروری ہوگیا تھا کہ توت سے زیادہ چال بازی کو بروئے کا دلائیں۔

ازائی کی اس دوسری منزل میں لارٹس آئیس ایک بگاندروز گارنظر آیا۔ ریلوے کے شال اور جنوب میں اس کی گفل وحرکت سوسوٹیل کے فاصلول پر اس کے بیک وقت حملے کسی جگہ انتھیار بند موٹروں کی تا خت او دوسری جگہ پیدل ٹوج کا وهاوا اور تیسر ہے مقام پراوٹوں کے دھاوے لیکن ان

سب پر فوق صرف دویا تین طیاروں ہے مسلسل بمباری۔۔۔ان میب بالوں نے ترکوں کو تیا س آ مائیوں ٹس کم کردیا تھا۔ان کا خیال تھا کردیلوے کے شال دہنوب ٹیں لارنس کے ہزاروں،آ دی موجود ہیں درآ ل حالیہ اس کے پاس صرف چندسوے زائدآ دی نہ تھے۔

ترکول نے یہ بھی خیال کیا کہ طرب اور قلطین سے اور زائد آدی این پر تملہ کرنے آدے ہیں در آس حالید حقیقت صرف اتنی تھی کہ بہال صرف چند ہی اوگ سنتے ۔ اس مہم کا اتحصار ہالکلید دعوش میں عمانے پر تھا قائد ہونے کی حیثیت ہے اس پر لما زم تھا کہ ترکول کواس وقت تکی تشویش کی حالت میں دیکھے جب تک کہ چر نیل ان ہائے سنتے سرے ہے اپنی پینٹنول کو تر تیب دے کر ایک زیردست تا خت مے جب تک کہ چر نیل ان ہائے سنتے سرے ہے اپنی پینٹنول کو تر تیب دے کر ایک زیردست تا خت کے لیے تیاد نہ ہوجا کی ایساوی میں جو گے گی ایساوی میں میں جو گی جس کے پہلے تی ہائد شریعا تو تی حاصل ہو سکے گی ایساوی میں میں میں میں ان ایساوی خاتے ہیں اور اتحاد جو ایسا کی خاتے ہوئے گی۔

افتلاب مرب جیسی معمول چزیراس دفت اتحادیوں کی قوت کا انصار تھا اگر ترکوں کی قلست سے مشرق کی طرف کا دباؤ ہلکا ہوجاتا تو فرانس کونو جیس بجوانا ممکن تھا جس کے بعد اتحادی فرانس میں ویش قدی کر سکتے تھے۔

لارش برقراری سے مصوبے موسی قالی دن وہ عقبہ میں ہوتا تو دوسر سے ون ریاوے
کے شالی سرے پر اور شیسر ہے دن فلسطین میں ۔ بیمال وہال ہر جگہ وی وہ تھا بھی اس فورج کی کمان کی تو
کھی اس فورج کی ۔ بھی فورج کے سامنے کوئی تجویز چیش کر دی اور پیشین کرنے لگا کہ ضرور رو بھیل لا لی
جائے گی۔ بیرسب اس کی مرکزی اسکیم کے کو یا اجزائے ترکیبی ہے کی مہیدنہ پہلے اس نے جد سے میں
کہا تھا کہ اس کی مزل مصوود وشق ہے وہ خوب جھتا تھا کہ شرق کی ساری الزائی کی کلید اگر ہے تو وشق ہو وہ شی اس کے جد اس کے سب لارٹس کے
ایک طوفائی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پر داؤتی ہو گیا تھا۔ ہر چیز اس مب سے مقدم فوجی تھی وہ کرکت
ایک طوفائی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پر داؤتی ہو گیا تھا۔ ہر چیز اس مب سے مقدم فوجی تھی وہ کرکت

حمله ما المتبر من جونے والا تھا۔ جرنیل الن بائے کی خاص فوج پوشید وطور پر دیمیل میں جمح

یہ منصوبے لارٹس کے ولی منشاء کے پین مطابق تھے۔ کسی دشمن کو تباہی ہیں گرفٹاد کر دینے کا بیا کیک قدیم طریقہ تھا۔ لیکن سب سے زیادہ لا ڈس یہ بھی جانتا تھا کہ بیا گیک بھن کا م ہے۔ اگر چداس نے حامی بھرلی تھی کہ اگریزی فوج کی کارروا کیوں سے قطع نظر کر کے بین مقررہ وقت پر وہ الن منصوبوں کو ہروئے کا رالائے گا لیکن اس وقت اس کا دھیان کمی اگریز میجر اور الن کی چند ہفتہ تبل کی مجات کی طرف لگا تھا۔

قبوہ کی ایک پیالی پینے کے لیے لڑائی روک دینے کا بہانداب بھی کارفر ما تھا اور پیجر ندکور نے جب یہ بات ایک کوئے وار قبقہ کے ساتھ کھی تو اس شن ایک السناک والقدید پوشید تھا کہ اس قماش کے ''فوجیوں'' کے ساتھ لارنس معیندوقت رِنقل وٹرکت کے وعدے کر رہاتھا۔

اس نے اوپرے ول ہے کہا تو سمی کہ عرب نظام الاوقات کی پابندی کے ساتھ برابر کام کریں کے کیکن دل میں خوب جھتا تھا کہ عرب کی کئی ہفتوں کی مدت کو پچھٹین بچھتے ۔ سنتقبل اللہ کے پاتھ تھا نہ کہائی غریب کے۔

لارش نے اپنے نے مددگار (میجر) کور بلوے لا کمن کے ایک عصر برحملہ کرنے کا کام

څوواس کواژنار پرتا۔

رہم ہوکروہ اپنے بندو فیوں کی طرف معلوم کرنے کے لیے اوٹ آیا کہ کنل وہ بھی کسی دوسرے کے ماتحت شاہو چکے ہوں۔

ليكن بهات بكى اس كے ليے زيادہ خوش كن ندشى-

اس نے ہو چھا۔ بندوقیں کب روانہ جول کی۔

جواب طاکہ بندوقوں کے لیے ایک موسیا تیوں کے بدرقہ کی ضرورت ہے۔

-76-21-152 /F

أيك موسياى تويهال موجود فيل-

بى بال كرادار ياس ادف قيل إلى-

يجرن كها جح معلوم ب كدام فيمل اون ججوار إب-

عرب عبده دارنے کیا یو جھے بھی معلوم ہے اور ریکھی معلوم ہے کدان اوٹول کے کبادے

م مناسبان الأراء

میجر فیصل کے پاس دوڑا گیا جہاں اے لیک اور رکاوٹ سے سامنا کرنا پڑا اس سے کہا عمیا کر گزشتہ مہید 29 ون کا تھا اور آج کہا گیا تاریخ ہے ۔ ندود ہے والے بدوں کو اس پر لیقین ہے کہ گزشتہ مہید 30 ون کا تھا اور اس طرح میل تاریخ کل ہوگی ۔ اس لیے ووکل تک دواند ہونے کے لیے تیارٹیس جیں۔

اب مجر کے مبر کا بیانہ گیر برد ہوتا جاتا تھا گین وہ تھٹی ہے ہی تھا۔اس کے 14 ون ڈو تھٹی پر بیٹان خیالی بیس ضائع ہو گئے تھے وہ بھی ان بندوقوں کا منتظر رہا جو کیٹی عی ٹیٹس اور بھی ان آ ومیوں کا انتظار کرتا رہا جن کے پاس اونٹ نہ تھے اور ان اونٹول کی بھی اسے آس کی رہی جو کچاوں سے خالی

13

قصة مخشره ه ان مختلف وجزاء يعني اونثول كجاول آ دميون اور بندوتول كويجها سحر سكالورجمله كا

تفويض كيالورشريف مكدكي فوج كاليك عصديمي اس يحقت كرديار

میں کوئے کے وفت عربوں کومعلوم ہوا کہ نوئے کے لیے کوئی ہراول ہی تیں ہے۔انقاقی طور پراٹیس ایک فیمرل ممیاجہاں ووسب کے مب جمع ہوگئے۔

میحر نے الن سب کوتو ایس چھوڑ اور خوداس ملک پیں بجس کے ارادے ہے آگے لگل کے
اور شین دان تک اس از تھار میں دے کہ مکن ہے خرب ان کے چیچے چلے آئیں لیک ہیں جب عرب آگے

تہیں بڑھے تو میخر خود لوٹ آئے اور انہیں ورشق کے درمیان آ رام سے بیٹے پایا۔ ان عربوں کو
جنوب کی طرف سے نیموں کا انتظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں ۔ چونکہ اس فون کے پاس وہ
جنوب کی طرف سے نیموں کا انتظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں ۔ چونکہ اس فون کے پاس وہ
جنوب کی طرف سے نیموں کا انتظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں ۔ چونکہ اس فون کے پاس وہ
جنوب کی طرف سے نیموں کا انتظار تھا ۔ کے لیے درکا رقیمی اس نے ان کا تفہر جاتا پر بیٹان کو تھا۔ کین آخر
عبار کو تی بیات کو آ گئی ہوئے کی اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ و نے والا تھا تو میجر نے
بندوقی آ کے برحتی نظر آ کی اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ و نے والا تھا تو میجر نے
تو یوں کو آ راستہ کر لینے کی رائے دی۔

کیا ہم انسلے ہی بیٹیر بدوئی کی بدو کائٹریں۔''عرب مہدہ دارنے جب یہ کہا تواپ کے پرخود تک دعگیا اس خیال ہے کہ فیمل کا اضراعلی اس مزیدنا فیرے برائم ہوجائے گا۔ پہم ہدوؤں کوکوئی پرآ مادہ کرنے کے لیے بیٹیے دوڑ پڑا۔ نوری (بدو) تو بھی جابتا تھا۔

اس نے کہا۔" خوب!اگرا پ آ گُلٹن پوسٹے تو شرا پٹی اُڑائی جاری رکھنے کے لیے آپ سے اونٹ عاریماً لے سکتا ہوں میرے پاس پھھا دی تو ہیں لیکن اونٹ ٹیس میں۔"

میجرصرف اس شرط پر دامنی ہوسکتا تھا کداونٹ دوسرے بی دن اس کو داہی آل جا کیں تا کہ اس کا فورتی دستہ بھی آ گے بو دھ سکے۔

"اس کا نو بی دسته \_" نوری نے جیرت سے کہا۔ یہ کوئی اہم بات نیمیں میں اس نو بی دستہ کو مجھی عاریباً لیے لیما چاہتا ہوں \_

درامل أو. كى دے اوراون دونون باتھ ہے نكل كيكے تقدادراكر يجراز نامجى چاہتا توبذات

﴿بابنبر10﴾

میجر پر گزرے ہوئے ان واقعات ۔ کاٹی تشرق ہوجاتی ہے کہ ترکوں کو ہم ابنتان ہے الکال باہر کرنے کی مہم میں لارٹس کو کس قماش کے حربوں سے سابقہ تھا۔ جین بایس ہمداا رنس نے فوتی صدر مقام میں ایسے منصوبوں پر بحث کرتے وقت اپنے نقط نظرے کوئی روگر واٹی ٹہیں گی۔ بلکہ کی کہا حمیا کہ میرامنصوبہ بیقینا فائل عمل ہے۔

اس حتی وعدے کے بعد اس نے چار پاٹے دن اہاال اسان کے فوتی صدر کمپ اور عقبہ شی لقل وحمل کے مسائل پر بخٹ کرتے ہوئے گڑا رے۔ پھراس نے گوڈریا ہے جنز کو پرواز کی۔ جہال فیصل ان دعدول کی تو ثیق کے لیے تغیر اہوا تھا جواس ہے کئے تھے تھے اس کا دوسراسنر شاہی اونٹ دستہ سے جاملے کے لیے تھا جوفلسطین سے ریگٹان کے داستہ عربستان آ رہا تھا۔

شای اونے دستہ والوں نے جب بیانا کہ وہ ملک ترب میں کمی خاص کام پر نہیج جارہے چیں تو عہدہ داروں اور سپاہیوں سمھوں میں اس خیال سے کاٹی جوش پیدا ہو گیا کہ آخر کا راب وہ اس مختص سے آل بھی کے جس نے سارے ترکوں کو دھشت زدہ کردیا ہے اور جس کو زندہ یا سردہ میکز نے کے لیے ترک 10 ہزار بونڈ کا انعام چیش کر بچے ہیں۔

بید دستہ عقبہ سے پچھ ہی فاصلہ پر تھا کہ قاصد ہیا بیغام لے آیا کہ لارٹس خودان سے ملنے کے لیے آ دبا ہے۔ اس کیے سرف نام ہی شاقعا کیکن لیے آ دبا ہے۔ اس کی سرگز شنوں کو شاتو انہیں امید ہوئی کہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی انسان ہوگا جس کو انہوں نے جب اس کی سرگز شنوں کو شاتو انہیں امید ہوئی کہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی انسان ہوگا جس کو مروجہ اصطلاح میں 'فروفریڈ' کہا جا سکتاہے۔ انتظام بوكميا ميغوجي وستبطى الصباح رواشاهوني والاتقاب

ميجر بهت جلد بيدار بواراي وقت برايك پراموتا قفا\_

سات بج تك انظار كرنے كے بعد اس في معلوم كرنے كے ليے قاصد دوڑائ كما خر

معامله کیا ہے۔

لوبيج جواب وصول جوا\_

حضوروالا]

اب تک ہمیں پکھیلائیں۔ تاوقیگہ ہم کو ہمارے مصد کا سونا شال جائے ہم کوئ ٹیس کریں کے وعدول سے ان کواظمیمان والمایا کیا۔ اس کے بعد بھی تا خیراس وجہ سے ہو کی کہان کے پاس کہاوے کائی قعداد میں شہتھے۔

جنب پیرفشند بھی مطے ہو گیا تو مجر آخری دفعہ ان کے کوچ کا انتظار کرنے لگا لیکن دوسرا قاصد آیا اور سمام کیا۔

عشورواله!

مجرئے کہا۔ ہاں الوراس کے نتظر ہو گئے کہاں وفعہ کیا گل کھے گا۔ اس نے کہانچ مندا تگریز ہوسے چلے آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب۔

> بیلوگ پھٹے پرانے پاجاموں میں آگریز کی ٹون سے ملنائییں چاہتے۔ سیکس مار میں مجراب میں ہے ہے۔ ایک موس کی مدین میں ا

وہ کی حال میں بھی اس وقت تک ترکت ٹیس کرنا چاہتے تھے جب تک کر پھیر ما نگ کرنچ اکر یا ستعار کے کرکانی تعداد میں یا جائے فراہم نہ کردے۔

بالآخرافهول في كيا\_

ال قصديش اب مرف ايك چيز شريك كرنے سے دہ جاتی ہے۔ يعنى بيك تملينا كام رہا۔

پیوریوں کی ہا ہمی بچکا نی رقابت کی دوسری مثال تھی۔

بادشاہ مسین نے جعفر یا شاپر حملہ کرویا۔ جعفر ایک بوشیارشای نقااور اس کواس وقت کر فمآر کر لیا گیا تھا جب کروہ ترکوں کا بدوگار تھا۔ لیکن بعد میں شریف کی فوجول شی اس نے رضا کا رائد خدمات فیش کیس اور اس فوج کو کافی طاقتور بنانے میں خاصا کام کر گیا۔

جعظمراوراس کے ہم عمر ساتھیوں نے اپلی دست برداری پیش کردی شیخراوہ قیمل نے اپنے باپ کے اس بے وقت عملہ سے برہم ہوکران کو چھوڑ دینے سے الکار کر دیا۔ لیمل اوراس کے بھا ٹیول نے اپنے باپ کے پاس مکہ کو خطوط اور تاریجوائے جس شی جعظر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان خطون کی عبارت المی می وزرجے کے وائد تھی کہ لاارش کو اسے مرحم کرتا پڑا لیکن اس پہلی ہوڑھے باوشا و نے ایسے جوابات دیے کہ انہیں اپنے بیغا موں کو تہدیل کرنا پڑا۔

اس واقتد کا ایک پہلوتو خوش آئند تھا لیکن دوسرا السناک اس لیے کہ فوجیس آخری حملہ کے لیے صف آرا مہونے کے لیے نیار کھڑی تھیں اور پرجمنہ ووقعا جس کے متعاقی لا رنس نے اطمینان ولا یا تھا کہ گھڑی کے کا مؤں کی کیا پابندی وفت کے ساتھ وادگا۔

اس جھڑے کو چکانے کے لیے لارٹس کواپنی چرب زبانی اور تفکندی کو پوری طرح کام ہیں لا نا پڑا۔ بالاً خربدرتے اور فوجیس صرف32 کھنٹوں کی تا خیرے آگے بڑھیں۔

یے 36 کھنے ہوی قدرہ قیمت کے تھے اوران کی علاقی کرنی تھی کوئ کی ابتداءا پی مشکلات اور فخرات رکھتی تھی Negelshaten کی ہولنا کیوں تک پکٹھنے تک سفر کافی آ سانی ہے لیس مدھم رفقارے سطے ہوا۔

کیکن Negel shtar نے کو یا تی تنہائی گھٹٹول کی سزاحت پیش کردی۔ اگر بید معالمدا تنا عی موٹا کیا ونٹول اور او نئیوں کو پیدل راستوں اور پگٹرنڈ یوں پر سے لایا جائے تو کر پڑا کر چی وثم کھاتے موئے راستہ کے ذریعے چوٹی تک پانچٹا آسان تھا لیکن ٹوگول کے فٹلف بڑوی معاملات پر بھی توجہ دیٹی پڑتی تھی جن میں آتش کیر اوول Tenpoundr guns اور تیز مار نے والی بندوتوں کو وہ انظاری میں نے کہ ایک پہنتہ قد آ دی نگائیں ذخن پرگاڑ سے دونوں ہاتھ آ کے کو باند سے او کول کی نظاروں کے پیچھے ہے آ تا نظر آ یا۔ کمانڈ بگ السر نے سوار ہوکر سمانی دی۔ سب کے سب اس طرف گھورنے گے اور مزید گھورا کی ۔ اس کے بعد سر گوشیاں شروع ہو کی اور منگی بندھ گئے۔

لوكوا يكى كرش لارش بين -ودة پاوكون كويطور بدايت ماكدكيس ك-

چین سکینڈ تک الارٹس نے اپنی پست آوازیش ان کوخاطب کیا۔ اس کی آواز بھٹکل بیرونی مفول تک میں آواز بھٹکل بیرونی مفول تک میں آواز بھٹ الارٹس نے کہا آئیل ان او کول کے دوش بدوش الا با ہے جو خودان کے ساقیدول سے کسی قدر وقتلف ہیں دوا ہے لوگ ہیں جو ہے گی اور زورد کی ہیں اور جو واقعی یا مغروضہ یا فیرازادی اہانت پر مشتعل بحوجانے والے ایس بھوٹرائی کے مناسب طریقوں کو بھوٹی کی سکتے ممکن ہے فیرازادی اہانت پر مشتعل بحوجانے والے ایس بھوٹرائی کے مناسب طریقوں کو بھوٹی کی مسکل منام پر جھی کھیک دومان مقام پر جھی کھیک جاتم میں جاتی ہیں جہال او تول کے دستہ کی مقادمت مضبوط ہوا دراس مقام پر جھی کھیک جاتم ہیں جہال او تول کے دستہ کی مقادمت مضبوط ہوا دراس مقام پر جھی کھیک جاتم ہیں جہال او تول کے دستہ کی مطاف ہے کہ دوست ہیں ۔ لہذا آئیس چاہیے کہ جاتم مکن مراعات کے دوست ہیں ۔ لہذا آئیس چاہیے کہ ان کے ساتھ مکن مراعات کے فورست ہیں ۔ لہذا آئیس چاہی کہا

عہدہ داروں سے بالکل مختمری گفتگو کے بعد لارٹس ای تیزی سے رواند ہو گیا جس تیزی سے کرود آیا تفارلوگوں کو بالکل ماہوی ہوگئی شخص ہرگز انیانیس ہوسکتا جو آگ کھا سکتا ہو۔اس رات جب ودد ہال پڑاؤ ڈاسلے ہوئے تھے ان جس گرم گرم بحث ہوتی رہی۔

ان میں سے بہتوں نے یکی سجھا کہ انہیں کی بناؤٹی سورماسے ملایا کیا ہے۔لہذا انگریزی فوج کے پیشتر ہا جیوں کی طرح لارٹس کا وجودان او گوں کے لیے بھی معمہ ہنارہا۔

نارش نے ایک وفعہ پھراس وقت جب کہ ٹتم ماہ کے قریب لوگ فوجی کارروائیوں میں مصروف تھے اونٹ وستہ کا معائمہ کیا اور اہال اسان کے مقام پرائیٹے تمام معاونین کی ایک کا فؤنس طلب کی۔

اس ملا قات كا نتيجه به بوا كه شريف مكه كي فوجول ش برى انديشه ناك بغاوت نے سرافھايا

Negb کے اور باری باری باری باری کا کھسٹ کرلے جانا اور وقت بے وقت ضدی اونوں کوراستہ پر لگانا کہی شائل تھا۔ جو گین درمیان راہ ش برحم کی حرکت سے الکار کر دیتے تھے۔

غذا كاسته بحى بورى توجه كاتفاج تفاياس ليه كه بخلف را بنول كومليحده عليحده دكهنا بينتا فوج محتلف فرقول كومليحده من بورى توجه كاتفاج بين الكرية ول أفر النسبيول أحر بول معربول اور كور كمول كالمعنف فرقول كالمعنف فرقول كالمعنف المنظف البزاء برستمثل بوتى - برقوم كافرادا بل ابن غذا المسينة عن ياس محفوظ و كل بورى منظف

میم یکسی کا مشکل کام سونیا گیا تھا اس ملے جلے خاندان کے دوست بلکہ بمنزلہ مال ہاپ کے تھے۔اس کے ساتھے انہیں یہ بھی ویکھنا پر ناک موٹروں اور طیاروں کے لیے کافی مقدار شن ہٹرول راستہ ہیں موجودے یا نہیں۔

بیرسب بہت ضروری چیز بی تھیں۔ بلکہ کہنا جائے کہ عملہ آورفون کی روح روال تھیں تو ہیں چیز بی تھیں۔ اہا ال اسان ہے روائی کے بعد کہنا جائے کہنا جائے کہ عملہ آورفون کی روح روال تھیں تو ہی چیز بی تھیں۔ اہا ال اسان ہے روائی کے بعد کہنا منول جنر ہے ارزق 140 میل پڑتا تھا۔ ارزق کی واقع تھی۔ ارزق کی جہاؤئی وہ چھاؤئی تھی جہاں ہے متحدہ طور پر چیش قدمی کی جانے والی تھی۔ نشتوں میں جنر بیراور ارزق کو تھاؤئی وہ چھاؤئی تھی جہاں ہے متحدہ طور پر چیش قدمی کی جانے والی تھی۔ نشتوں میں جنر بیراور ارزق کو تھاؤئی وہ چھاؤئی میں جنر بیراوروں کی جارور مین ہے۔ بیرصرف پائی کے جیشے جیں۔ بیمال شہر آدمیوں کو فات اس کے جاتھ جی کی اور ڈوائی اور تا کہا گئی تھی بیرا کو ڈائی اور تا کہا گئی جاتھ جی کی اور ڈائی گئی ہے۔ بیماں چندروز کے لیے بھی پڑاؤڈائی دے تو جانوروں کی جارور اگر کوئی فوج بیماں چندروز کے لیے بھی پڑاؤڈائی دے تو اسے ساتھ جن کی فات اکھائی پڑے گئی۔

اس لیے ان ابتدائی انتظامات پر بھی بچری توجہ دینالازی تھا۔ میجر بنگ کے صبر وقمل کی داد دینی چاہیے کہ غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم اونٹ سواروں سے کام لے کرووبدرقوں کو مقامات معجودہ پر

ا بھیانے کی شکل فرمدداری ہے تبدہ برآ ہوگئے۔ جو مختصر پیاند پر با تاعدہ اُوج کی نقل در کت کے مماثل انٹی ۔ ان بدرقوں کا مقررہ روز مقررہ مقام پر رہنا ضروری تھا۔ اس ٹی ٹاکا می کے معنی بالا خزموت اور تاہی کے موالور کھی نہ تھے۔

کہیں کہیں وقت ضائع ہو گیا تھا جس کی طائی ضروری تھی۔ میجر بھے کو الارٹس کی طرح جاود جگانا تو شدآ تا تھا جس کے اثر سے چاہد کو آسان سے بٹالیس۔ کین اس کی زبان بڑی پر تاثیر تھی جو ابتداء ہی سے ان تمام تحریب بیچاروں کی موجود داور آئندہ ممکن الوقوع جولنا کے مصیبتوں میں زی اور اخلاص کے ساتھ مثر یک رہی ۔ وہ برقسمت جواس کا انداز ابھی شکر سکتے تھے کہ ''الارٹس اعظم'' کی شنا کیں کی طرح برآ رہی ہیں۔

میجر یک کی اس جدو جہدیں بظاہر کوئی عظمت نظر ندآئے گی۔ اور یہ رسد کی فراہمی کامعمولی کام دکھائی وے گا۔ ہریں آگر دڈیٹیا کے موجودہ گورٹر (میجر پیک) ہے یہ کوچھاجائے کہان کے طویل اور اہم دوریش سب سے زیادہ خوشگوار بات کون می ہے تو انلب ہے کہ وہ ای زیر دست کارنا سکوچن لیس کے بعنی وشق پرلادٹس کے آخری ہلد کے لیے دسد کے انتظام کو۔

دادی کے اور جباز نے والی فوجیس بڑھٹی نظر آ کیم اولارٹس خود کھی ترک ہیں آیا وہ اپنے اونٹ کوچھوڑ چکا تھا اس لیے کہ آخری لڑا آئی ہیں تیز رفتاری بہت زیادہ ایمیت رکھتی تھی اور سید و ایوا آئی تھی جس میں لارٹس میں خابت کرنا جا بتا کہ خودوہ اور اس کے عرب اپنے قول کو پورا کر سکتے ہیں وہ تھیار بند موٹر ہیں بیٹے کیا جس میں آئندہ کئی وٹول تک اس کوسفر کرنا تھا اور کوچ کی جنڈی بلادی۔

تقریباً دوسال پہلے اس نے شنم ادہ فیصل ہے کہا تھا کہ اس کی منزل مقصود ڈشق ہے تمام تھنی امور شمتم ہو چکے تنے۔ پانچ پانچ سوئیل کے مجتز نانہ دھادے دیل کی پنر بوں کا علانیہ از انا 'دشمن کی فوٹ میں جمیشہ کا آنا جاتا ( دہ بھی اس خدشہ کے باوجود کہ اس میں اے ایک دن اپنی جان ہے ہاتھ دھونا پڑے گا ) اور اس کے علاوہ وہ تمام تنظیم الشان مقعوبے جو آخر نا کا می پرختم ہوئے۔۔۔ سب کے سب ختم ہو چکے تنے۔

جرشل الن بائے کولا وٹس نے کہا تھا کہ جب وہ دریائے جوڈ کی دوسری سے میں کوچ کے نے تیاد ہوجائے تو عرب ترکول کوشال ہر بہتان سے تکال ویں کے ملک شام سے بھی تکال ویں کے اور بالآخر جنگ ہے بھی تکال باہر کریں گے۔

ا پنا اقد امات پراس کو ہو راای وقع ارزق قدیم سب کے بی جوئے کا مقام قرار پایا جہاں الوگوں کے لیے تار دکھا تھا۔ پہال کے لوگوں کے لیے تار دکھا تھا۔ پہال کے امکان سے عہدہ براتی جوئے کے لیے اس نے کوئی انتظام ٹیس کیا تھا اور ٹی امکان سے عہدہ براتی جوئے کے لیے اس نے کوئی انتظام ٹیس کیا تھا اور ٹی کے بعد قرب منے مندول کی حیثیت سے اسپنے ملک پر قابض ہوئے والے تھے تو بھر پہپائی پر فور کرنے کی خرورت ہی کہائتی۔

میدا یک جی جمائی اور بہت می گھو ایس کی افون تھی جس کو وہ ارز ت لے آیا تھا۔ شریف مکہ کی افون میں اونٹوں کے 450 وسے تھے جس کے سب اوگ نتیب خاصے تربیت بافتہ اور تیز سبکا راز نے والے تھے۔ انٹیس میں وہ بندوق باز بھی شامل تھے جن کے پاس و کارز اور بان سمری کی کلد اور فوجی تھیں۔ ایک چھوٹی می تکوئی ان فرانسیں تو چیوں کی تھی جن کی تھویل ہیں تیزی سے سمر جونے والی بندوقیل تھیں اور پھر انگریز کی بھیار بند موڑیں اور ان کی ایندھن گاڑیاں تھیں۔ مصری اور بندوستانی اور شعر اور کھی ایک ایک وستہ تھا اور ووطیارے بھی تھے۔

کل ملاکرایک بزارے بھی کم آدمی تھے۔ جوز کوں کی اس بے جگرفوج سے لانے جارب تھ جو تقدا دیش ان سے دس گئی تھی ترک اب بھی چکے تھے کہ آخری تنظ انجام تک انٹین عوبوں سے لانا پڑے گا بھنی ایک انہی لاائی جس میں رتم وکرم کودخل شہو۔ جوم تے دم تک لڑی جائے جس میں بارنے والے کے لیے زعر کی موت سے بدتر ہو۔

وه ارز ل مجل الله يحيال كوكى حادثة في ندآيا-

مختلف نیموں میں لارنس محومتا پھرتا اور ہر چیز سے مطمئن ہوجا تا۔ اس نے احکام کی توری یجا آوری کی اہمیت سب کے ذہن نشین کراوی تھی۔ تاکا می کے متی عربوں کی رسوائی کے تھے جن کی

۔ 'ب سے دہ کا میا فی کا دیدہ کرچکا تھا۔ اس کے بیمنٹی تنتے کہڑ کے تو بوں کوایے پھندے میں جکڑ دیں کے جیال سے سوائے موت کے دروازے کے اور کہیں سے رہائی ٹھیب شاہو سکے گی۔ میر عمر بول کی آخر کی جنگ آزاد کی تھی۔ اس لیے عزاقمتیں جو بھی ہوں ان کے لیے جیتنا شروری تھا۔

ستمبر کی دس تاریخ تخی دونوں طیارے پڑاؤ کی سرزین کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے جن کو و کچے کرعرب نوشی ہے وادواد کے فعر سے لگارہے تھے سمر ٹی اور چوزیہ دو ہوایا زیتے جنہوں نے نا رنس سے انہا کے شخرادہ فیصل اغلب ہے کہ کل بیمال کافئی جائے۔

دوسرے دن کرٹل جوائس میجرالسٹر لنگ کے ساتھ آن پہنچے۔ ان کا آٹائل تھا کہ لا رٹس نے اگریز عبدہ داروں کی ایک کا نفرنس منعقد کی۔ادرا پینے منصوبان سے بیان کئے ادرآ خری وفعہ تھلرہ ہے جمعی حدید کردیا۔

ادرانفقام پراخا کیا کہ '' ٹاکا می ہمارے لیے ٹا قابل برداشت ہے۔'' اس وفٹ تک انگریز عہد کی داروں کی ہیے جماعت پوری طرح مجھونہ کی تھی کہاس کی کا میا اِپی برکیا کچھ مخصر شاقعا۔

دوسرے دن اور نے بعض بہت ہی جیب لوگوں سے بلاقات کی اور خفیہ طور پران سے کھنٹلوگی مثل میں کہ فار رخفیہ طور پران سے کھنٹلوگی مثل میں کہ فار کی جگہ فار کھا جائے اور کسی جگہ فار انکا سنٹ بھی رکھے جا کمیں سونا آئیس ویا گیا اور لارنس کی ہدائیوں کے ساتھ وہ خیر سے نگل کر چکے ہے ۔ چلے گئے۔

لارنس نے ان آئیس ویا گیا اور لارنس کی ہدائیوں کے ساتھ وہ خیر سے نگل کر چکے ہے ۔ چلے گئے۔

فریب ترین داستہ سے جو کر ترکوں تک جا پہنچ گا اور اس کے مشروضہ سنصوب ترکوں کے ہاتھ دی تا تھ دی تا ہے دی اس کے باتھ دی تا ہے۔

وے گا جس کے باعث ترک سرگرم ہوجا کیں گے۔۔۔۔۔لیکن فلط سے بیل

سروست وہ چاہتا تھا کہ ساری فوج کواس کے اقد امات سے دفتی پیدا ہو۔ دوسرے دن وہ شالی ست میں اور آ کے بڑھے۔ بیدوہ ملک تھا جونہ تر بول کا تھا ندر کول کا تھا آ گئے کے شعاول بیں جل کر تباہ ہو گیا توانہوں نے فضاء بیں بندوقوں کی ہاڑیار نی شروع کی۔ مرفی کے طیارہ کو بھی پہلے فوطہ میں بری طرح نقصان آتھ چکا تھااور وہ بریکار ہو گیا تھا۔ لیکن وہ بہر حال بھی وسلامت زمین پراتر آیا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اب لارلس كى موالى فوج يين صرف أيك طياره باقى ره كيا\_

سن کی چی شائی دی۔ شغے دالول نے اس سمیت میں پلیٹ کردیکھا جس طرف دہ اشار دکرد ہاتھا۔ اس طرف ایک ہوائی جہازتھا جو پڑمنوں کا تھا۔ یہ بھی ایک انوکھی بات تھی وہ بہت ہی قریب آیا دویہ معلوم کرنے پر تلا ہوا تھا کہ یہ انہوں او فون سے انتامشا ہاور آ دارہ کر دعر بوں کی بھیڑے انتا مخلف ہے درامس ہے کیا؟

وهدروزيول كے علاقد كى بھاڑيول يى سے گزرى دے تھكة كے كررمال سابيول يى

لارنس في ديريس كي اورفور ألكاراحيب جاد اور يسل جاد -

لارٹس کا مقصد بیقا کہ کم ہے کم اوگول کو ہوا باز دیکھ سکے۔لیکن اس کو لارٹس کی نیز اس کی فوٹ کے مشتبل کی خوش نصیبی بھناچا ہے کہ ان کے دو ہوا ہازوں میں سے ایک ہوا باز جو اس وقت پرواز کرر ہاتھا اس نا خوا تدوم ہمان کی آ مرکو ہمانے گیا۔

جرائ طیارہ جدید فتم کا دو نشستوں والا تھا لیکن ہوا باز مرفی پرافی ساخت کے بی۔ اک۔12 کی وضح کے جہاز ش پرواز کر رہا تھا۔ اس کا طیارہ جرائی طیارہ سے بہت زیادہ تخر رفار تھا۔ مرفی نے اس سے زیادہ بلندی تک پرواز کی اور ایک ویہت ناک خوط دگا کر جرائی طیارے کے عقی حسہ بہآگرا۔

جڑئ ہواباز نے اس کور کیولیا ہوگا اس لیے کہ وہ اس فوط سے صاف بھے کہ کائل گیا اور مرنی کا چھوٹا سا جہاز ڈگھ کا جہاز گر جڑا ہوا جب بازوے ہولکا تو اس نے اس پر آئٹ باری کی مرفی کا چھوٹا سا جہاز ڈگھ گیا۔ گیا۔ الارنس اور اس کے ساتھیوں کی سانس پھول گی انہوں نے بھا کہ شابیدا ہی پراس کا خاتم ہوگیا۔ وہشت ولوں سے دور شہونے پائی تھی کہ اگریز کی طیارہ نے لیکا کی لیے پہتی سے بلندی ک طرف پرواز کی اور اپنے دوسرے ہی چھیرے ہیں جڑئن طیارہ کو آ د بوچا۔ را۔۔۔ٹ ٹا۔۔۔ٹ بارے سے فور سے ہی چھیرے ہیں جڑئن طیارہ کو آ د بوچا۔ را۔۔۔ٹ ٹا۔۔۔۔ٹ کی آ واز کے ساتھ وجواں فضا ہی بلند ہوا اور پھر جڑئن طیار ہے سے شعلے ہوئی اپنے۔ بلند ہوا اور پھر جڑئن طیارہ کی قدر دخلر تاک حرکت ہے کی کہ دخل کی کی درخلر تاک حرکت ہے کی کہ دخل کے خوش سے نی قرئی کے خوش سے نی وقتی سے نعرے کا دہا تھا۔ لیکن اک کی ساتھ کی قدر دخلر تاک حرکت ہے کی کہ دخش کا طیارہ جب تیزی سے بھی وقتی کے تو تھی کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا ۔۔۔ورتقریبا آیک میل کے فاصلہ پر کے دشتی کا طیارہ جب تیزی سے بھی وقتی کے تو تھی کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا ۔۔۔ورتقریبا آیک میل کے فاصلہ پر کے دوئر کی کا طیارہ جب تیزی سے بھی وقتی کے تو تھی کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا ۔۔۔ورتقریبا آیک میل کے فاصلہ پر کے دوئر کی کا طیارہ جب تیزی سے بھی وقتی کے تو تھی کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا ۔۔اورتقریبا آیک میل کے فاصلہ پر کی کا طیارہ جب تیزی سے بھی وقتی کے تو تھی کھیا۔۔

''ایندهن گاڑیوں میں بحردیا جائے۔اس لائن کواڑا تا بہت ضروری ہے۔ ہیں خود موٹروں کو این تک لے جاؤں گاراور ابتدیش تم ہے آن طول گا۔''

یا بیک مجنونا ندوهاوا تھا۔ اس وقت الارٹس کی نظرائیک پلی اور اس سے تقریباً دس کمل عقب شن ایک اشیشن پرتھی۔ ایک ابید حن گاڑی آگٹ گیرووئی اور آگٹس گیر مادوں سے بھروی گئی۔ جس کے احد کرفل جوائس کی رفاقت میں الارٹس روانہ ہو گیا۔ اس ابید حن گاڑی کے دولوں جائب ہتھیا رہند موٹریں گوٹنی کر جتی ہوتھی جاری تھیں۔ یہاں ایک تھرویہ تھا کہ کوئی نظاشا س اپیدھن گاڑی میں پرنا تو ان سب کو مر بفلک بلند بول تک اڑا ویتا۔

بہر حال ہوا ہے کہ ترکول کا خطرہ کے لیے تیار ہونا تو کہا اٹین فجر بھی شہونے ہائی تھی کہ بید موٹری ان کے سر پر جادعمکیں نے قبائز کے خود ہی مخلوب ہو گئے ۔لا رنس بل پر پڑ ھااوروہ مبالغدآ میز کتبہ پڑ ھاجوسلطان عبدالحمید کی مدح شل تھا۔

اور پر کہا۔ ہو کی برائی پر اللا۔

# ﴿ بابنبر 11 ﴾

ا پنے منصوبہ کی راوے اس ہوائی خطرو کے دور ہوئے کے بعد لارش کا ارادہ درہ

Derra
کی طرف بجائب شال خیش قدی کا قفا۔ پہلے اس نے مصریوں اور گورکھوں کو ہتھیار بند
موٹروں کی بیٹت بنائی کے ساتھ آگے روانہ کیا وہ در Derra اور تمان کے درمیان کی دیلوے لاگ کہ
اڑادین تا کہ ترک جنوب کی طرف سے کمک نہ جھوا کیس۔

لیکن تسمت نے اس اقد اُم کو بجب چکر دیا ور دی پہنے ہوئے معری اور گور کے جواس ملک میں بالکل اچنی تھے بغیر کی رکاوٹ کے لائن تک پہنچ گئے اس لائن کی تفاظت مقامی مر یوں کی ایک جماعت کرری تھی جس کے لیے ترکوں کی طرف ہے آئیں تخواہ لیے تھی۔

اگر جملیة وربتها عت خودان کے ہم دخنوں پر مشمل ہوتی تو یہ بات بہت آسان تھی کے ترکول سے کی قدر دزائد سوناد ہے کرال بحافظوں کو حملیة ورول ش بدل دیا جائے۔

لیکن موجودہ صورت حال کے تحت عرب نہیں مجھ سکتے تنے کہ ریہ جیب فتم کے لڑنے والے آخراً کہال سے رہے جیں اس لیے انہوں نے ان کو والیس لوٹا و پا۔

لارنس بے قراری ہے۔نظام الاوقات کی پابٹری پر تلا ہوا تھا۔اس لیے اس اطلاع نے اس کو ایک جبرت انگیز ارادہ کی طرف ،اکل کردیا۔

اس وقت میناممکن تھا کہاونٹ سوار ریلوے اٹئن تک جا کیں اور پکر مرکزی فوج ہے ہم ملیں اب اٹناوقت ہاتی نہیں رہاتھا۔ میں اسلامیات

ال ليحال رضي ني كهار

ساتھان برایتول بل بوان کیا ہے جن سے پوری طرح فاہر جوجاتا ہے کہ بیٹیا " فکوز" کس طرف پروان پڑھا جا کا جا ساتھا۔

اس نے تکھا ہے ''فولا دی سلیر والی ریلوے لائن کو تباہ کرنے کانے بہت الی آسان اور بہت علی موڑ طریقہ ہے۔ دیلوے لائن کے تین وسط راہ شن پیٹری کے کمی ورمیانی سلیر کے نیجے ایک موراح کی کودلو۔

جب دویہ کر چکا تو دو Derra کود کھنے کے لیے اور پر تر حالے فرج اس وقت کی قدر قریب آگئی تھی لیکن اس کے لیے تو شہر کا نظر آنای کا ٹی تھا۔ اس نے آدمیوں کو بلندی سے پیچا ترنے کا اشار و کیالیکن اس میں بہت تا خیر ہوگئی تھی۔

ود دخمن کے اس طیارہ گاہ پر دانت لگائے ہوئے تھے جوسر گریوں کا گویا مرکز تھا دخمن کے نو طیارے گھوستے پھر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی ان بمباروں کے تعاقب میں بہت دیر کردی تھی جو بہت پہلے والچس جو چکے تھے۔ لیکن پہاڑیوں پر سلے فوج کے آٹا ارمعلوم کرنے کے لیے ان کا بیا قدام بہت بی برونت تھا۔ افتی کے مقابل میں ان طیاروں نے لارٹس کے دستہ کی لقل وح کرت کو بھی د کیے لیا تھا۔

وہ کیلی فضامے چنانوں کی بناہ گاہوں میں بگھر ناشروٹ ہو گئے۔اونٹوں کوختی الامکان وشمن کی نظر سے تخلی رکھنے کی کوشش کی جاتی اور ہر مکنہ وسیلہ کو بروسے کا رالا یا جاتا تا کہ وشمن کا نشانہ بنے کا اسکان کم سے کم ہوجائے۔

طیارے کو نجنے کرجے 'واد کی میں اور چوٹی کے اوپر گشت لگارہے تھے جہاں کہیں کی نقل وز کت کا پینہ ملیا وہ ہم کرائے اور پہاڑوں پر شمین گنوں سے گولیاں برسائے۔ ہروفت بلندی اور پستی میں الن کے چھپنے برابر جار کی تھے۔ایک گھنٹر تک شہد کی کھیوں کی طرح وہ لارٹس کے آ ومیوں کا زغہ کے دے۔صورت حال بہت تیز کا سے خطرناک ہو تی جاری تھی کہلا ارٹس کا واحد طیارہ جملہ آ وروں کے درمیان آ دھمکا۔

ریہ جوز کا بی ۔ای۔12 کا طیارہ تھا جو پالکل ست رفتاراور قدیم وقتع کا تھا۔لارٹس کی ہیں۔'' شیغانی چزیا۔''عربوں کو بنانے دکھانے کے لیے تو خوبتھی جین دشن کے مقابلاً' تیز رفقاراورخوب آزرات طیاروں کے مقابلہ میں کوئی زیادہ مغید نہتی۔

۔ لارٹس اور اس کے آدی ہے جیٹی سے تنگی بائد سے ہوئے تھے جوز نے وشمن کے طیار دوں کے اطراف ایک چکر لگایا اوراس طرح کو یاوہ کہدر ہاتھا۔

"مزاج تواجھ ہیں۔" اور ساتھ ای مز کرایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اور گیتا جب وٹمن کے طیاروں کے جھے کا جھااس کے چھے جھیت پڑا تو پنچ برخض نے اطمان کی سائس لیا۔

جیب وونکل محیقولارنس اوراس کے آومیوں نے مکن بہت طریقہ پرنظم وصبط قائم کرلیااور اس چھوٹی می فوج کو ایک خطرناک صورت حال سے باہر تکال لائے۔ جب میدان صاف ہوگیا تھ لارٹس کوفورا خیال آیا کہ جاجاز جوز پرکیا گزری ہوگی جوز جب واپس آیا تو وشمن کے تین طیار سے اکساکا تھا تھ کتے ہوئے تھے۔

چند لحوں تک وہ نہایت جیرت ٹاک مظاہرہ ڈیٹ کرٹا رہا۔ بینی جھانے دے دے کر کسی کھڑ گھڑاتی ہوئی موٹراس کی طرح جہاز کی رفتارست کرویتا جس سے تیم العقو ل طریقوں پر وہ ان تیموں برافر وخنہ تعلیہ آوروں کی متا نداند توجہ سے فٹا جا تا۔ اس نے ایک زیمن دوز چکر لگایا اور واد کی ٹیس ایک تحریری پیغام بھینک سکا۔

یہ بات بچھٹی ٹیس آتی کہ طیارہ چلاتے کس طرح وہ اس کو تھیٹ سکا ہوگا اس نے کھا تھا۔

پٹرول فتم ہوگیا ہے۔ میں پچھاٹر رہا ہولیا۔

وہ نے اڑ آیا اور ایک تھی پھی جٹال سے آ کر کر ایا وہ ہالکل پیند کے بل لیٹا ہوا تھا اور جب لوگ اس کوشکت جہاز ہے لگا گئے کے لیے دوڑ ہے ورشن کے جہاز کیے بعد دیگر سے فرائے ہوئے نیچ کی طرف جمع اور اس حصہ بٹس کو لیوں کی بوچھاؤ کر دی۔ يرانش كاث وبإتفاء

ورہ کے طیاروں سے جب وہ خوش تشمق سے بنگا کھا تو اس کا دوسرا اقتدام سی افتہاب کی طرف تھا۔ بیمزیب سے نیننے کے لیے اس نے پاکھافوج بھی دی تھی جو درواور فلسطین کی سڑک پرواقع

سل الشاب پرائیک نظر کافی تھی۔ لا رنس اب بہت ہی دختیاط سے قدم بردھار باتھا۔ وہ راستہ طے کرتا اس بہتر مقام پر جا کہنچا جہاں سے جھاؤنی صاف نظر آ سکتی تھی اور سے منظر آ سے پیل کراور بہت ہی نمایاں ہو کہا۔

وشمن سے 300 گز کے فاصلہ پر جب اس نے اپنی سپاہ کی مورچہ بندی کردی تو دیکھا کہ عزید کیک ٹال کی جانب سے بڑھی چلی آئی ہے۔ ان کے ساتھ بندوقیں تھیں ۔ مشین تحتیں تھیں اور سینکڑوں کی تقداد ٹیں سپائی تھے۔

ازائی کے متعاق ان دنوں لارٹس کا نقط نظر میرتھا کہ دورائر بیٹی ہے جا نیس سلامت روسکتی بیں اور جلد بازی خود کئی کے متراول ہے اس لیے کہ اگر وشن کی تن فوجوں کی توجہ ذرا بھی اس طرف بائل جو جاتی تو وہ نہایت آسائی ہے ان کا صفایا کر سکتی تھیں۔لارٹس نہایت پراطمینالن طریقہ پراپٹی فوجیس ایک میل چیچے بنا کے کیا۔

یہ چیچے بیٹنے کا سنر کوئی آسان کام ند تھا۔ ایک دوسراعہدہ داراس ہے آن ملا۔ اور دو اس سورت حال پر گفتگو کرتے دے ۔ 50 میل کے فاصلہ پر درو کی بستی میں 37 ہزار برافر وختہ ترک موجود بیٹے اور خوب جانتے تھے کہ پیٹلا قہ'' دشنوں'' سے پنا ہوا ہے ۔ آ کے کی طرف ٹوئی امونی لائن تھی جس کی اب غالبًا حفاظت بھی کی جانے گئی تھی۔ چیچے کی طرف ترکوں اور جرمنوں کی تخلوط اور آزمودہ فوج تھی جو بند دقوں ہے لیس تھی۔

جب اور نس کے لوگ بیٹھے کی طرف پہاڑیوں میں چکر کائے گئے قو آئیس جرت تھی کہ بیال مقامی لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بیلوگ پہاڑیوں میں چھے دیکھ دہے تھے لیکن بعض جوز كزيز اكر بابر كلتا اورايك المرق بلجينتا نظر آيا-

اس نے اپنیاد کس ماخت کی بندوق جھکے سے میٹی کر باہر نکائی اور کھول کھال کر اسے تیار کر اسے تیار کر اسے تیار کر ا لیا اور اس کو دیکھی کے کروہ ایندھن گاڑی والے بھی چکر میں تھے جو بھا گئے دوڑتے مدو کے لیے آن پہلیے تھے۔ اس کی سائس چھولی ہوئی تھی۔ جسم پر پٹرول اور پسیند کی وھاریاں پڑی ہوئی تھیں ضد اور جوش سے دہ آ ہے ہے باہر اور ہاتھا۔

اورجب اس نے للکار کر کہنا جا ہاتو تصدے اس کی زبان اڑ کھڑا جا آن تھی۔ اس نے کہا

"میں ان کو بندوتی کا نشانہ ہناؤں گا۔" (ایندھن گاڑی پر باتھ مارکر۔)انیوں نے ایجی میر ا بینچانیش چھوڑا ہے۔" ہوا بازول نے اس کی آخری حالت نہیں دیکھی ہوگی اس لیے کہ اس کا ہیتیہ وقت ترکول کے تعاقب اور چھوٹی سے ایندھن گاڑی کے عقب سے ان پرکولیال چلانے شن کڑرا۔

لارنس بھی تغیر آئیس رہا۔ اس لیے کدوشمن کے لوٹ آنے کا امکان تھا اور بیرتو کو کی جانتا ندیش کدورو کی ترکی فورج سے ان پر کیاا فیآو پڑھے کی لیکن ورو کی طرف بالکل سکوت تھا اور چندوڈو ں بعد جب اس بستی پر قبضہ ہوگیا تو اس سکوت کی وجہ بجھ بیس آئی۔

ترکون کی اطفاعیں اور پیغامات جو دست یاب ہوئے وہ واقعی بڑے مفتحکہ خیز تھے۔ان بیں سے ایک ٹیل آگھا تھا۔ شریف فیصل کے تحت 8 ہزار لوگ بہتی پر پڑھا دہے ہیں۔

دوسرے میں کلیما تھا نہ روست حملہ آور فوجیس پرچی آری ہیں۔ لیکن فیصل کے زیر کمان نہیں اس لیے کہ اطلاع کے بھوجب وہ 300 میل کے فاصلہ پر ہے۔

جنوب کی طرف جواطلائیں میمینگر " یُں الناسے بھی ان کی بدحوا کی خاہر ہوتی تھی۔ کیمیا تھا۔" شال کی طرف کے اسٹیشنوں اور دسٹن تک تارئیس مجھوائے جائے ہے۔ ٹیکٹراف کی لائن میں کوئی ٹرانی پیرا ہوگئے ہے۔

والتى كىلكراف كى لائن يمن بهت يوى خرافي بيدا بوكى تنى - لارس في حفظ ما تقدم كي طور

تك كفالت كرسكاتها\_

-6

اوروس دل کے احد۔۔۔۔؟

لارٹس ہے کہا گیا کہ مرزیب Mezerib پر کیا کارروائی کی گئی تھی۔ جس کے بعد لارٹس اور دو مجدہ واروس نے ان دو لا کول کے آئی چھٹن کی جانہوں پیس مزیدا ضافہ کرنا شروع کیا۔

اید هن گاڑیوں سے انہوں نے ڈاکیامیٹ اور بتیاں لیس اور اونٹوں پر موار ہو کر لائن کی ا طرف روانہ ہو گئے۔ موڑی اتنا قریب ہے گزر رہی تھیں جتنا قریب کہ ووان کو رکھ سکتے تھے۔ خود لارٹس نؤ انٹیشن پر مصروف رہا لیکن اس کا مدو گار ریاوے لائن کے بیچے سرتیں بچھائے لگا۔ لیکن رہ اپنا کام جاری ندر کے۔ کا۔ اس لیے کداب اس نے ڈیرہ کی طرف نگاہ اٹھائی نؤستی سے اسے دیل گاڑی آئی فظر آئی۔

اس نے ایک جست نگائی اور پھراس مرزیب کودوڑ اہوا گیا اور بدعوای سے اور نس سے کہنے

الك گاڑى اس طرف آ راى --

لارٹس نے پلیٹ کرکہا۔ طیارہ ؟ کوئی ترج ٹین ۔ وہ میں کوئی قضمان ٹین پیٹھا سکتا۔ '' نہیں طیار وُئیں ۔'' فاطب نے بے تماشا کر جدار آ اواز میں کہا۔''ریل گاڑی۔''

ہاں! پھرتو مشکل ہے بیں بختناہوں کہ مرتجوں کاسٹگا دینا تی بہتر ہے۔ لیکن لارنس نے مجلت نہیں کی اور رفتہ رفتہ اپنے مدد گار کے ساتھ بھٹس مرتجوں کواڑا تی دیا۔ لارنس کا مددگارنہا یت احتیاط ہے شکریٹ ہے بتیاں سلگا تاریا۔

تھوڑی دیر بعد لارنس کے اطراف کولیے آ آ کرکرنے گئے۔اس لیے کداس دیل گاڑی پر ایک جنگی بندوق بھی تنی ۔ وہ اپنے اونول تک جا پہنچے اور وہاں سے اپنی موٹروں کی طرف بھاگ کئے۔ وجوہ کی ہناپرانہوں نے بندوقیں سرکیس اور شان کی آ مرکا ڈھنڈورا پیٹا۔ ایک دوسری تازک صورت حال تزیوں کڑ رگئی۔

لارنس نے تھم دیا کے جنوب کی طرف سے ناسب کی لائن کے مجا فظوں ہے تھا کہا جائے تا کہ پل پرخود کے دھاوے کی طرف ترک متوجہ شاہ و کئیں۔ ترک تھٹم ناک ہو کرفورا جوب کی طرف کولیاں سر کرتے ہوئے بڑھے قرشال کی طرف دل ہلا دینے والی کو کچے ان کے کا نوں ہے آ کر کر انگ ۔ ارنس پل تک بچٹی چکاتھا۔

یمال ایک بہت ہی اہم حقیقت کا ذکر ضروری ہے۔ لا رنس اس وفت کو یا اس مقام پر تھا جس کے متعلق جر ٹیل امن ہائے ہے وعد و کرچکا تھا کہ ان کا تھم یائے بن 19 تاریخ کو ان کی مدو کے لیے تیار دہے گالیکن شاتو میں تعلیم بنی ٹھیک تھا اور شاکل تقط فظر سے مناسب حال تھا۔

لارٹس کے ساتھی جانتے تھے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچنا جاہتا ہے۔ کیکن اٹھیں پوچھنے کی است نہ ہوتی تھی کہ کیسے؟ فوجوں اوران مقاموں کود کھتے ہوئے قوارٹس کی صورت حال قطعا اپوس کن تھی۔

میسی ہے کہ جرٹیل الن بائے مغرب ہیں صرف 100 میل کے فاصلہ پر تھے لیکن لارٹس اور با اِن کے درمیان تجازر بلوے کی محافظ وستوں کے علاو ، اُٹھی پوری ترکی نوج صاک تھی ۔

لارنس کا الگائیپ ریکٹان میں ایک سوئیل کے فاصل پر تھا اور مرکزی کمپ تقریباً 250 میل دور تھا۔

بیدودنوں بھی اس کے لیے بیکار تھے اس لیے کہ ندنو انٹا دفت ہی تھا اور ندوہ وسائل ہی مہیا تھے کہان تک پہنچا جا سکے۔

لادنس نے کہا کہ الن بائے کی طرف سے دہلی اطلاع کے بیٹے بھی اس طرح تغیرے دہا پڑے گا جس اطرح کہ چھالیہ سروتے کے درمیان ہوتی ہے۔

ليكن اس دوران سارى فوج كي پاس غذا "كوله بار دواور پيرول اتنابى موجود تفاجودس وان

ہتھیار بند موٹروں میں بینے کر تھا قب کرنا اور زینی دستوں پر حطے کرنا بھی لڑائی کا ایک طریقہ ہے لیکن جب بیر موٹریں طیاروں کا نشانہ بنے لگیس آؤ موٹرنشینوں نے ایسا محسوس کیا کدوہ جانوروں کی طرح پسندے بیس پھٹس چکے ہیں۔ موٹروں پر بھی دویا تین بم کرے لیکن لارٹس کے ڈیرا میکوروں کی خوش نصیری کہتے یا ترکوں کی غلائشان اندازی کا تیجہ بھٹے۔اس سے صرف بیرہوا کہ موٹروں کے بےدوقن کے ہوئے صدر پرصرف پیند کھر چیس کئیس اور فٹراتی پوششوں پرصرف چیس ملی نشان آئے ہے۔

طیاروں ہے نہتے بچانے کے دوران کھی اس نے ایک طیارہ کا خاتمہ کر بی دیا اس طیارہ نے یہت ہی قریب اور پڑھا نے کی جرات کی لیکن اس کا شیازہ کئی اس کو بھکٹنا پڑا۔ کسی موٹر سے ایک کو لی انجن کی ٹیکی میں جاگی اورا یک زبردست آواز کے ساتھ وہ زمین پرآر ہادور دھا کے کے زور سے ٹوٹ پچوٹ کر ٹیا ہیوگیا۔

وشمن کے طیاروں کی اس نا گوار مداخلت سے لارٹس کواپٹی ایک شمنا یا دا آگی اور اپٹی ہوائی فوج میں بھی ایک طیار و کے اضافہ کا خیال اس میں پیدا ہوا اس لیے کہ اس وقت اس کی ہوائی فوج میں ایک جواباز بغیر طیار و کے موجود فقا۔

اس نے اپنی موٹروں کو Umtaiaye سے چلنے کا تھم دیا اور جب وہ پہاڑوں کے تک راستوں سے گزرنے کے تقریقی کے بقیہ طیارے ان کے داستے پر منڈ کانے اور مشین کن سے گولیاں برسانے کے تنگی کروہ تحود تی اسپتا اس مشغلہ سے تھک گئے۔

بعض عربوں نے موٹروں کے ساتھ ساتھ دوٹرنا جاہا لیکن بدشمتی سے ان بیس سے بہت سے مشین کن کی راہ میں جائل ہو کرموت کا شکار ہو گئے اور اس طرح لارٹس سے اپٹی ناعاقبت اندیشیانہ وفاداری کاشیازہ آئیس بھکٹنا پڑار

۔ پھرائیک دفعہ اپنی فودرائی سے کام لے کرازر ق پہنچنے کے انہے ابتدائی منصوبہ کی تھیل کے خیال سے خیال سے خیال سے خیال سے کارٹس اس طرف میں پڑا۔ جہاں اس کوئو تع تھی کہ طیارہ کے ذریعہ بڑنیل اس بائے کا کوئی بیغام اس کوسطے گادومری موٹروں کواس نے آ گے بڑھ جانے کا تھم دیا۔

# ﴿ابْ بر 12﴾

کیٹن پیک اور شائل اونٹ وسٹر نے لڑائی بٹل اپنامغوض کام پورا کرلیا تھا اور اس کی اطلاع دے کر چھر دوبارہ روانہ ہوگئی جاور دے کر پھر دوبارہ روانہ ہوگئی جاور کی جاور دے کر پھر دوبارہ روانہ ہوگئی جھر ان کی جاوی ان کی جاور اس نے کہ برایا تھا اب اس حصہ بٹس دیل کی چٹر یال ٹیکٹراف کے مشتل کے درمیان تخفیف کی کی جگر یال ٹیکٹراف کے مشتل کے درمیان تخفیف کی چڑر یال ٹیکٹراف کے مشتل کے مشتل کی چڑو گئی میں سے کہ مشتل کی چڑو گئی اور اور کی کی کر میں کی کار میں کی کی کر گئی اور اور کی اور اور کی اور اور کی کر دو ایکوں کا بے صدیمیوں رہا۔

. جب شاہی اونٹ دستہ ازرق کی طرف روانہ ہوا تولارٹس موز کے ذریعہ آئیں کے پیچیے ہیں پڑا تا کہ ملیاروں کی طرف سے اطمینان کرلیا جائے ۔ داستہ ٹیں اسے خیال آیا کہ Umtaiye ہمی ہو آٹا چاہئے جہاں گزشتہ دن دشن کا ایک عیارہ دیکھا گیا تھی۔

اس کا خیال تھا کہ اضرائٹ شان کے مباتھ وہاں پہنچا جائے لیکن ایک دفعہ پھر استجاب انگیزی کا عضراس کے منصوبوں بیل دفل پائیا۔ وہ بے پاکا شرطیارہ گاہ کی طرف بر ھارلیکن ایک طیارہ نے لازنس کے دوماتھیوں کو دیکی لیا تھا ہے بڑا ای شیخ ھا استاملہ تھا اس لیے کہ موٹریں بھی دیکھ لی گئی سے لازنس کے دوماتھیوں کو دیکی لیا تھا ہے بڑا ای شیخ ھا استاملہ تھا اس لیے کہ موٹریں بھی دیکھ لیگئی سے تھیں۔ دھا دے لیے تیار ہو کر وہ سیر ھا طیارہ گاہ کی طرف اس تو تع سے بڑھا کہ طیاروں کے ہوا میں ناڈ نے سے پہلے بی شیمن تین تین چلادی جا کی گیا گئی اس بھی نا رنس نے بہت تا فیر کروی تھی۔
میں ناڈ نے سے پہلے بی مشیمن تین تین تیل دی جا کی گیا گئی اس بھی نا رنس نے بہت تا فیر کروی تھی۔

قبل اسکے کہ ایک فائر بھی سر ہوسکے طیازے ندصرف ہوا میں بلند ہو چکے تھے بلکہ ہمتھیار بند موٹردل پر جمیٹ جھیٹ کر حلے کرنے گئے تھے۔ ہتھیار بند موزول کے چھوٹے چھوٹے بھوٹے بر جول اور فلزاتی پیششول پر جب ان کے نشانے پڑتے غین کے ڈھولول کی ہی آ واز پیدا ہوتی اوران ٹوگوں کو جو الناموٹرول کے اغدر تھے بیدا واڈکوئی ٹوشگوارٹیس معلوم ہوتی تھی۔

موٹریں آ کے بوجیں آو مجرنا سب کے مقام رتھیں جہاں جاردان آبل لارٹس ایک ٹی اڈ اچکا تفال اکن پر آک کام کرد ہے تھاور تیاہ کاریوں کی مرمت میں گے ہوئے تھے رفت کے مین سرے پرایک ریل گاڑی دمواں اڈ اٹی کھڑی آئی۔

یمال سپا ہوں سے مزدوروں کی تعداوزیادہ معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ موزوں کے آد شکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے سب مزدور دیل کی طرف دوڑ کئے اور اپٹی پوری دفارے ریل بھا گ کھڑی ہوئی معلوم ہوا کہ یہ بھڑ پ بھی تجرب تیرت انگیز اور ساتھ ہی ہوئی دکچے تھی۔ ترک چلتی ہوئی اور وائیں ہوتی ہوئی ریل گاڑی ہے سرفکا لے موڑوں پر نشانہ تا این رہے تھے۔

موٹروں کی آخل و ترکت بھی اس" آئی گھوڑ نے" کے لیے بہت تھی۔ کین تعاقب کی آخر ایک حداثی۔ ایک آخری دھائے کے بعد موٹریں پلیٹ پڑیں اور کمپ کی سمت والیں ہو کیں۔ اس اہم ون کی کارگزاری پر بیلوگ بہت خوش تھے۔اس لیے کہا لیک طیارہ کی تباہی اور ریل گاڑی کی اڑا الکی ان کی کامیا بول کے" خریط" شیل شال ہو چکی تھیں۔

لارنس کی عدم موجودگی بیس یہاں پر دوسرے عہدہ داروں نے یہ تصفیہ کیا کہ تزگوں نے Umtaiye کے مقام پر رہنا ناممکن کردیا ہے اور اس بات کا تو کی امکان تھا کہ اس وفید پھروہ ؤیرہ ا سے طیارے لیے ہوئے ان کے کا ل تیس ڈالنے کے ارادے سے یہاں آن پھنچیں ۔ اس لیے وہ اس شراب کی طرف ہے آتے اور لارنس کی والیسی کا انتظار کرنے گئے۔

ان طیاروں ہے بچنے کی مکنه تفاظتی مدابیر اختیار کی گئی تھیں جو دن کی روثنی میں ہروت اور اول کا کھوج لگانے کے لیے اڑتے پھرتے تھے۔ وو غلدر کھنے کے گڑھوں میں چھپے میٹھے تھے آ ومیوں اوراونٹوں کوادھرادھر پھیلا دیا گیا تھااور قسمت پربھروسہ کئے ہوئے تھے۔

آ خرکار 22 کولارنس اوٹ آیا۔ از رق ش وہ قاصدے ما جس کے ساتھ اس نے فلسطین کی طرف پرواز کی اور نیمی لڑا کا طیار ول کو لیے ہوئے واپس اوٹ آیا۔

لارنس اور جنول طیارہ بازار آے اور پھکھائی لینے کے خیال ہے وہ بیٹے کی انہوں نے

بشکل کھانا شروع تن کیا ہوگا کہ پاسپان کی چی شائی دی۔ لارٹس آگریز عہدہ داروں کی جماعت کو جرنیل آگن بائے کے اقدام کی فحرین پڑھ کر سنار ہاتھا جس سے ان میں کافی جوش پیدا ہوگیا تھا کیکن چیخ نے ان سب کواچی ظرف متوجہ کر لیا۔ ترکول کے دوسراغ رسال جہاز اور ایک دوئشتوں والا جہاز مشر ل سے اڈتے چیئے آ رہے تھے۔

لو واردا پنانا شند بھول کے اور طیاروں میں اپنی نشنٹوں پر آ بیٹے اوراو پر اس فرش سے پرواز کی کرز مین پرلوگول کے منتشر ہونے تک وشن کی ما فعت کر سیس۔

ظیارہ بازوں کے اڑنے تک وٹن کے طیارے الدنس کے فقرے دستہ کے سر پر پہنگا گئے۔ تھے۔ برطانو کی طیارے زبین سے اٹھ می رہ بے تھے کہ انہوں نے ان پر بم پھینکے لیکن فوٹس کی سے فتانہ خطا ہو کیا اور قبل اس کے کہ فضائی لڑائی ہیں وہ اسپتہ لیے بہتر مقام پیدا کر سکس دشمن کا دونشستوں والا ٹڑا کا طیارہ شعلوں کی لیسٹ میں زبین پر آرہا۔

لارش کے طیارہ ہاز فوراً امر پڑے اس لیے کہ وشن کے سراغ رساں طیارے انگرین کی طیارہ اور کر ہوں طیارہ ان کی کے سے الدرش کی پر سرت مبارک ہارہ ہیں اور کر ہوں کے جو جو تفریق کی سرحت مبارک ہارہ ہی شروع تھیں کرنا کے جو جو تفریق کے جو جو تفریق کی سرحت مبارک ہارہ ہی شروع تھیں کرنا جا جاتا ہے کہ ترکون کی شروع تھیں اور تھیں کرنا جاتا ہے کہ ترکون نے جب سنا کہ ان کے دوطیارہ ان کے مقالمے بی اور تھیں طیارے چاہی ہی اور تھیں ہی تھیں اور تھیں طیارے کے مقالمے میں اور تھیں طیارے کی اس کے مقالمے میں اور تھیں طیارے کی اور جھیں تو کرنے اور جھیں تھی تھیں اور ساکن جیاز وال کے اطراف ان کی کولیال کرنے گئیں ہونارہ ہو گئیں۔ اس دور جھیں تھیں ہول ان کے موالی کا چھر کولیال کرنے گئیں ہونے دور گئے اور دشمن کے ہوائی میں میں ہوئی ہونے کولیال کرنے گئیں ہوئی ہوئی۔ اس دور کے اور دشمن کے ہوائی میں کے میں کا کہ کی سب کے سب دائیں دوڑ گئے اور دشمن کے ہوائی میلوں کا تھیں دوڑ گئے اور دشمن کے ہوائی میلوں کا ای ٹری کا تھیں ہوگیا۔

وہ اب مزید نعرے بھی نہ لگا بھتے تھے اس لیے کدان کے گلے بیٹھ گئے تھے گئے گئے کان تیزی سے واقع ہونے والے اہم واقعات پر پر چوش بھٹ کرتے ہوئے شارہ بازوں نے پیر کھانا شروع کیا۔

اور بچ بھی ہے ہے کہ گزشتہ چھ بھٹوں کے روز اند کے بندھے تھے ہوئے ہے اکش کے کام ش بیر تبدیلی تھی ایک میں جوش دلانے والی۔

آیک طیار دیاز نے دوسرے سے کہا ہم کئی ہفتوں سے اس انتظار میں بھے کہ پھی کھنائے کوئل جائے اور جب ہم یہاں پہنچانو نا شنز سے پہلے آئ وو کیڈیاں شکار کرلیس۔

لارٹس کی بھوائی فوج کی خوش ہونے کی ایک معقول دید بھی تھی۔ اس لیے کداگر چدا پی ہوائی تا ختوں سے ترک کو کی دوقتی اہم فقصال نمیں پہنچارے تھے لیکن ان کے مشین گیوں کے مسلسل عملوں میں 5 سے 10 میک آ دمی ہر روز ہلاک ہورہے تھے اور ان غیر تربیت یافتہ و کی یاشندوں کے لیے سے مصیبت الی زیقی جوخوفی خوفی ہرواشت کرلی جاسکے۔ ان کی مدافعت بھی اس دجہ سے نہیں کی جاسکتی تھی کدائن پر چھینے اور عمل آ ور دو نے کے سلے اب تک لارٹس کے پاس انشیطانی چریوں'' کی کی تھی۔

عرب گھر جانے کی حد تک پیٹھ بیکے تھے لیکن ان طیاروں کے آسانی کے ساتھ زیمن پر افر نے آیک بی لحدیثرں پر داز کرنے اور دشمن کوتیاہ کر دینے شن کوئی بات اسک شرور تھی جس سے انہوں نے سمجھا کہ خداان کی خوش نصیحی پر مشکرار ہاہے اور جربات مرشی کے مطابق بوری ہوکر دہے گی۔

لارش نے اپنے اگریز ساتھوں کو برشل الن بائے کا ایک اعلان پڑھ کر سٹایا جس بیس عمو یا لارش اور فیصل کے اب تک کیچے ہوئے کام پرشکر گڑا اوری کا اظہار کیا گیا تھا اس کے ساتھ ٹوو برشل موصوف کے دریائے فرات کی دوسری جانب بڑھنے کی ولول انگیز ٹجر بھی درج تھی۔

تعطل کا زمانے تم ہوچکا تھا اور انگریزی چھاؤٹی نے ایسائنسوں کیا کہ اپ کچھ جنگ کی خبریں مجھی سٹائی دیں گی جس کے باعث ان میں جوش اور ٹیجائی پیدا ہوسکے گا اور اس پڑمروہ کن احساس سے مجات ال سکے گی کے لڑائی و نیایش بھیشہ یول بی تھنی رہنے والی ہے۔

لارنس خوداہے ہم وطنوں کوان خبروں ہے مطمئن کرچکا تو عربوں کواہے اطراف جمع کر کے اس پیغام کا مطلب آئیس سجھایا۔

اورابتدائ شي جب وه" تمهاري جانباز فوجول كزيروست كارنامة" كفقره يريتها تو بحن

یں سرت کی آوازیں بلند ہونے کلیس مثور فتم ہوا تو انہوں نے بے فرئی کرڑک یہ با ہور ہے ہیں۔ جس پراور نفرے بلند ہوئے اور فضایل بندوقیں سرکی گئیں میعض تو طلقے سے لکل بھا گے اور وادی کے قریب بھنی کر چی چی کر یہ ٹوش فجریاں دنیا کو سانے لگے سے بات کد کسی نے اس کو سنا بھی یا نہیں بالکل غیر متعقق تھی وہ بہت فوش تھے۔

گاؤں اور بہتیوں کے نام جب پڑھے جانے تھے تو حرب ایک زبان ہو کر چیم خدا کا قیمش کا اور لارنس کا شکر اوا کرنے گئے ترکوں کے پنچ فضب کی گرفت ڈھیلی پڑ پھی تھی ہے صدیوں کی وہشت اور خوف سے دواب آلہ او ہورے تھے۔ فالحمد اللہ ۔

اسپے عرب دوستوں میں احتراد پیدا کر کے ٹارٹس انگریز عہدہ داروں کے پاس لوٹ آؤی۔ واقعات کی جوتصوبرکٹی اس نے پہال کی وہ کمی قدر مختلف تھی۔اس نے کہا کہ جرنمل الن بائے نے ترکوں کو اس طرح آ تا گیبرا ہے کہ ان کی پہائی کا جوراستہ جوگا وہ ماہینا دریا سے فرات کو تھے کرتا ہوا محزرے گا۔

انگریز عہدہ دارایک دوسرے کا منہ تکنے میگا۔ان کے اس انداز کو و کی کرلارٹس نے سر بلایا اور کہائی بال۔ ہم ان کی راء ٹس حاک ہو سکتے ہیں اور پھر کہا۔ چوشی ترکی ٹوئ بھی وہیں ہے اور ساتو میں اور آغویں ٹوجوں کے بعض جھے بھی وہیں ہیں۔

اس پر کسی نے بیدرائے ظاہر کی کہ ان فوجول کا کوئی ایک حصہ بھی اس کی مختفری فوج کو پڑیں۔ کرد کھودینے کے بلیے کانی ہے اور ساتھ ہی ہے چھا کہ ''آخرا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں۔'' دوسروں کے اظہارا ختا ہے کونظرا کداؤ کرتے ہوئے لارٹس نے کہا۔ '' بورہ کرؤیرہ اور دُشش پر قبضہ کر گاکھا ہتا ہوں۔''

اور پھر کہا۔اس اٹناہ میں ہمیں انتق کی صغیر بھی توڑ دینی چاہئیں پھراس نے تفصیل ہے سمجھایا کہ برشل الن بائے کا دلی منشاہ کیا ہے اور اس کے ساتھا ہے منصوبی کی بھی توشیح کی۔ پھر کہا کہ وہ دالچس از رق ردانہ اوگا اور دہاں سے Handly page طیارہ کے ذریعے دوٹن کی صد تک پٹرول اور

-B- S/18/1821 F13

دومرے عبدہ دارول نے لگاہ اٹھا کی۔ دوٹن ! ا

اُٹیں اس پر بیٹین ندآتا تھا۔انہوں نے اس ہنڈ لی پنج Handly Page طیار د کا کچھ موجوم ساحال توسنا تھا کیےن اُٹیں اس کی جسامت کا کو کی اندازہ نے تھا۔

دو پہر کے دفت جکہ ٹالہ درین خبروں پر گریا گرم بحث ہور دی تھی کہ بین طیارے اڑتے ہوئے دیکھے گئے ۔ یا یول کہنا چا ہے کہ ال جس آبک فوطیارہ معلوم ہوتا تھا گئن بقیہ دو نقطے دکھائی دیتے تھادر جب دوقریب آئے تو آگھوں پر ہاتھ کا سا پر کے نظر جما کرانہیں دیکھا گیا۔

Hndly page کا زبردست طیارہ جب صاف دکھائی دینے لگا تو انگریزوں کی پیخفری بھا عت بھی اسکود کھے کر حبرت میں آ گئی لیکن عربوں کے لیے تو یہ ایک مجروفتا جن میں سے ایک تو پکار افغا خدا کی قسم ایہ تو تمام شیطانی چڑ ہوں کا پاپ ہے۔

﴿ باب نبر 13 ﴾

23 ستبرکی شخ لارٹس پھر آ کے ہو ها۔ اس کی فوج کے حوصط ہو سے ہوئے ہے اور تقل و

حرکت کے لیے رسیاں روا رہی تقی۔ گزشتہ دن کی خبریں ان کے دماغوں میں سائی ہوئی

تھیں۔ Handly Page طیارہ و معرہ کر گیا تھا کہ شفر نے کے مقام پر ترکوں کو ٹواز نے کے لیے خود

میں ہم مجرکر دان ڈ سطے پھر آ ان مو ہودہ و میں گا۔ شخوں ہوایا زاو پر اڈر ہے شخاور مقابلہ کے لیے کمی کی آ یہ

کے مشتمر تھے۔ ان کی شیش تقدی کو تی بجانب فاہت کرنے کے لیے فیصل ایک وان تمل بہاں آ پہنچا تھا اور ا

ناسب اور مغرر فی کے درمیان ایک ہوشیار نگہبان جاسوی نے لارٹس سے ملاقات کی اور سرگوٹی ٹیل اس سے کہا کہ ترک ڈھے ہوئے پلی کی مرمت ہیں معروف ہیں ۔اپنے آ ومیوں کو خبر سے رہنے کا تھم وے کر لارفس اس طرف روانہ ہوگیا۔ ایک بلندی الی آئی جہاں سے پلی آسانی سے نظر آسکتا تفادلارنس نے ہاتھ کے اشارے سے دوسرے عہدہ داروں کو بھی بلالیا کہ دو بھی آسکی اور تماث ویکھیں۔

انجان وشمن سے خوب اٹھی طرح چیے چھپائے دہ دو تھنٹوں تک چینے رہے۔ ترک بڑی تیزی ادر پھرتی ہے کام کررہ ہے تھے۔ لارٹس کے دیکھتے تکوی کا عارضی بل کھڑا ہو گیا۔ ارٹس نے ان کی جا بک دی پر گفتگو کی اور اس آ سانی ہے بل کے تعمیر کر لینے کے دوطر ایقہ پراپٹی رائے کا اظہار کیا۔

اس ئے کہا کام تو خوب کیا۔!

پھراس نے اپنے چندا وی بلائے محافظوں پر گولیاں چاا کیں۔ اور شین کن چانے والی

د إده مشكلات فيراً كلي كار

لیکن لارٹس خوب موج مجھ کراہنا مضوبہ باشدہ دِکا تھااوراس سے روگر دانی اسے گوارا شکی متھیار بند موٹریں اس نے دائیں بجھاویں اس لیے کدا کے کی سرزین ان کے لیے موڈ دب شکی۔ اور بہائے مدد کے ان کے مدراہ ہونے کا امکان تھا۔ پھراس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ فلسطین میں طیارے بہت مغید ثابت ہوں گے اس لیے کرد ہاں ہرطرح کی مددورکارتھی۔ طیارے آ گے نگل گئے۔

پھر لارٹس نے اپنی فوج کو حرکت دی۔ اورٹس کے پاک شریف کدے 600 آدمی تھے۔ جس سے متعلق فرش کر لیا گیا تھا کہ دور تربیت یافتہ ہیں۔ اس فوج کے پاک 6 بندوقیں اور 12 مشین محمیل قبیل دو کر زاور ہاج کسٹر قسم کی بندوقو کی دائے بے قاعدہ عرب محس تعداد بڑھانے کے کام کے بھاس کے ماسوا تین سواوز نے سوارادر گھوڑ نے سوار بھی تھے جس کے ساتھ غذا اور پائی کارا جب نشف مقدار میں سوجود تھا۔ اس کے بعد کے سفر کے لیے وہ قسمت پر تکمیے کئے ہوئے تھے کہ کیس سے دسد فراہم ہوجائے گی۔ دور شہر انجی اینٹی دسمد کے لڑا پڑے گا۔

طلابی فوج مشکل سے Umtaiye کے باہر نگلی دوگی کرایک طیارہ جھیٹا ہوادا ایس اوٹ آیا اور دو تین وفعہ چکر کائے کے بعد ایک پیغام کھیک سکا پیغام کوفو راً اٹھائیا کیا اور تیزی سے لارٹس تک پڑچادیا کیا۔

لكنيا أتجاب

''ریلو ہے کی طرف سے سواروں کی زیر دست فوج بڑی چلی آ رہی ہے۔'' لارنس نے اس کو د دیارہ پڑھا اور صرف ایک ہی گیند کے لیے پیکھشش و چھ شس پڑ کیا۔ فوج کواشارہ کیا کہ بڑھی چلے ۔۔۔۔زیر دست ؟ اس کا کیا مطلب سیننگڑوں ؟ بڑاروں ؟

اس نے اپنے جاسوس بہت آ کے دوڑائے کہ جوٹمی دشمن نظر آئے گئے آ کر اطلاع دیں ناسب اور مفرخ کے درمیان ابتدائی وقت کے پھڑے ہوئے ساتھی جونب کی طرف سے آ آ کر ملنے گئے اور قورا بھی لارٹس نے اپنے آ دی پہاڑ کے دوٹوں جانب پھیلا دیے اوران لوگول نے بھا گتے ج نن جماعت کی بیج مرانہ مقاوست کے باوجود کام کرنے والوں کو مار بھٹایا۔ کوڑا کر کرٹ اکٹھا کر کے بل کے درمیانی شہتے وں کوآ گ لگاد کی۔ اور چنکہ ای کھول شی از کول کا تیا بل اس سرے سے اس سرے تک ججڑک اٹھا۔

اس تیاہ کاری کی سکیل کے طور پر اس نے لائن کا مجی ایک حصہ تباہ کر دیاا ور پھر Umtaiyeلوٹ آیا۔

رات کے دفت سردن کے اور سنائی دیے گل اور دات کی مدحم دوشنی میں بھاری بحر کم ہنڈ لی ان طبیار دانتیں انظر آیا اور پکھیدی در نظرے اوجس شالی سمت میں ہوا کے ارتعاش کے ساتھ بھند بھند کی آواز کا سلسلہ بندھ گیا۔ ۔۔۔۔۔ مفرخ پر بمبار کی توریق تھی۔

اور جب انہوں نے شال ای ست میں دیکھنا شروع کیا تو پہاڑوں کے عقب ہیں سرخ روشیٰ کی تمثم اہش نظر آئی۔

مفرخ جل ربا تقاب

چھاؤٹی والول کی نیندیں اچٹ تمکیں۔ عرب خوتی ہے کمپ کے اطراف تا ہے رہے تھے اور لارنس اور اس کے ساتھیوں نے اقدام کا ارادہ کیا۔۔

ڈیرہ اور دُشتی ہے دومقام نے جن کولارٹس فٹے کرنا جا جنا تھا۔ 1916ء ہی ہیں دُشتی کواپٹی مٹرل مقصود قرار دے چکا تھا اور جرنیل ائن بائے ہے بھی صاف کیہ چکا تھا کہ وہ دُشتی کو فٹے کر کے رہے گا جماعت کے پیشہ ورعبد و داروں کا خیال تھا کہ احتیاط ہے کام لیما جاہے لیکن لارٹس کے پاس اس کا گزرنے تھا۔

ایک دفعہ پھر عہدہ داروں نے جمایا کہ دہ ترکوں کی بہپائی کے داست پر ہیں۔ لارٹس نے جماب دیا کہ دست کے داست پر ہیں۔ لارٹس نے جماب دیا کہ دسب ترک بہپا ہو کر ادھر سے گز ریں تو دہ ان پر چھایا مار کر بھاگ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن سے بات اوروں کی نظر میں مشتبر بھی دبھی اوروہ میں سکتے کہ بھاگ کھڑے ہونے کی صورت میں اور

جوے ترکوں پر کمین گاہوں ہے گونیاں چلائی شروع کیں ۔ بعض ترک چٹانوں کے بیچھے تھیں آ ادرائی سے تملیکا جواب دینے کی کوشش کی ۔ نیکن دوسرے ترکوں نے جن کی خواہش مرف برکی تھی آ کسی طرح فرار جو جا کمیں اس جنگ پہائی جیں وٹی رفتار تیز کر دی ادر شال کی سے بیس برجے نے ۔ مجھی بھی ترب مواروں کا کوئی کر دووادی کے کسی موڑے لیک کر باہر لکل آتا تیز وشر چیوں کے ساتھ مفروروشن پر جھیٹ پرتا گرا تا اور بارڈ الٹا ۔ اور ٹھر پہاڑوں جی والیٹ لوٹ آتا۔

عَک گھائی مردول ہے ہٹ گئ تا آئے تک شورہ پشت ترکول کے لیے مقادمت مشکل ہوگئ اپنی جان بچانے کی کوشش ہیں وہ کولہ باردواور مال واسباب سب تھوڑ چلے۔ پہیائی کی بل جل سر پیٹ دوڑ میں تبدیل ہوگئی۔

ترک پہاڑوں سے سر ہونے والی گولیاں کھاتے عرب کے قبائلی باشدوں کے فوق ک دھاد سے ہرچہار طرف سے سبعے نتوا قب کرتی ہوئی اگریز کی فوج کے خوف سے بدعواس ہوکر جھپٹے کرآ کے فکل جانا چاہجے تھے۔وہ سڑک جس پرترک والیس ہورہے تھے ایک وادی ہیں ہے گزرتی تھی ۔ یہ کی دریا کی گزرگا اتھی جو صدیوں سے سوکھی پڑی تھی۔جس پرصرف اوٹوں کے کارواں گزرا کرتے تھے۔دونوں بازووں پڑووں کیٹا نین سیونا نے کھڑی تھیں ان کے کوئے استے تیز تھے کہ جب پاؤں دکھنے کی کوشش کی جاتی تو ہاتھوں اور پاؤں کا ذگی ہوجانا لازی تھا۔

وادی کے ایک تک اور فیا و تم کھاتے ہوئے راستہ پرٹرک ہٹکائے گئے۔ یہاں وہ مجیل نہ سکتے تئے ۔ گھوڑے آ دئی اورٹ اسباب بندوقیں۔ وہ ہے آس اور سہا ہواانیوہ انٹیس سے مرکب تھا۔ جہرے وہ تھی ۔ انہیں نہ شال کیا لہذہ میں کا میں مانٹ میا

جب ہے تہ ہے۔ ان پر جھیت پڑی پوشیدہ نشانہ بازوں کی گولیاں آئیں ہے پروائی ہے کہتے ہوئے قدموں میں لاڈائتیں۔ بھیزے اوھراوھر بوئننشٹر بوجائے تعلمہ ورسواروں کے تیجراور تکواریں ان کا خاتمہ کر دینتیں اوران میں ہے بعض جانوروں کی ہے ترتیب جھیٹ میں کیل جائے۔

اور پھرسب سے خوفاک چر بھی کہ آ عال سے ال پرموت برس رق تھی۔ طیارہ بازوں کا

کام صرف ہے تھا کدائل بھاگئی ہوئی فوج کے پر ﷺ راستہ پر پرواز کرتے ہوئے النا پر بم برساتے حاکم ہے۔

آ خریس ہوا ہاز بھی تھک کے بیونک برگزائی وخوں کے بہاں پیکھ بھی مذاتھا ہے کے اور اپنے ویکھے سے بیز اور ہوکرانیوں نے واول کی اس آل گا وکو چھوٹر دیا۔

و جانے تھے کہاں کا نام جنگ آ زمائی ٹیس ہے بلکہ یہ سرف قبل و غارت گرئی ہے۔ پہلا فوج کے مرکزی ہے پرامارنس حملہ ہے احتراز کرتا رہا کیونکہ اعلامیطور پروورسر پیکار ندہ وسکتا تھا لیکن اس نے رات میے تک اپنی چھاپ ہاڑی برابر جاری رکھی تن کرتھکاوٹ سے اس کے آوٹیوں کے ہاتھے اور یاؤں شل ہوگئے۔ وہ خمبر کمیا اور فیصد ان ہوگیا۔

رات ہے گائی کے گزری۔ پہاڑوں سے جیب جیب کریے و بکا کی آ وازیں اور بھی کہی وجا کوئی کی آ وازیں چلی آتی تھیں۔

میح بین پھر وہ اپنے راستہ پر پیل پڑا۔عزالی اور فذرا کی درمیانی چوٹیال محش بجو پُھا کر ابلاعت آبول کرتی چاتی تھیں یہ بات کردشن کی فوج ان کی صفوں کوقوز کر Derra سے استے قریب حملہ آ در ہوجائے گی ترکوں کے لیے نا قابل یقین تھی۔

جب اسٹیشنوں پر فبند ہوتا جلا گیا تولارنس لائن پر فبند کرتا گیا اس سے دیرہ کے جنوب جس ریل کے ذریوبرز کوں کے حملہ کی کفل وحرکت رک گئی۔

اس نے بعض تر کوں ہے بھی گفتگو کی اور ان سے میہ ہات معلوم کر لی کہ جوا طالاتیں ان تک پنچیں وہ اس امر کا لیقین نہ دلاتی تھیں کہ تر کول کو جن فوجوں سے مقابلہ کرنا ہے ان کی قوت کتنی ہے۔ ایک اطلاع بیٹی کہ صرف ایک ہزار عرب ہیں لیکن ووسری اطلاعوں بیں یہی تعداویو ھ کر کئی ہزار تک پنٹی گئی ۔ ان تمام اطلاعوں ہیں وہشت کا شائیہ پایا جاتا تھا۔

جب وہ پراضطراب پریاڑ ہوں کی طرف آ ہستہ آ ہستہ بوھا تو اسے وائش مندی ای شرانظر آئی کہ لاکن سے کمی قدر ہے کر چانا جائے۔ وہ مایوس تو نہ تھا کیکن انتہا سے زیادہ مطلم ب تھا۔ اس کے

ساتھیوں نے اب مجھا کروہ وٹھن کے میں وسط میں ہیں۔ تتبر کی 26 تھی لیکن لا رنس برطانوی مازگی صورت حال سے بالکل بے فبرتھا۔

پہاڑی لڑوی کے مقام پر گویا گر پڑئی کے فقصانات سے کزورہ وکر اور نس کی مختصری فوج ہاہوی کے عالم بیل اپنے

پڑاؤ کے مقام پر گویا گر پڑئی لیکن و قبل ای گھنٹوں کی فیند کے بعد وہ اپھرافید کھڑے ہو کے اور دن لگلنے

سے پہلے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اور نس کو اس کا خیال تھا کہ مرکزی سڑک سے پچھ ہیٹ کر چلنا جا ہے۔

لیکن ساتھ ای فاصلہ انزار ہے کہ اگر وشن کی فوج کے بعد وہ ہائکل وشن کے مقامل جی

سرخص پر یہ بڑو تا ذکر وقت تھا۔ وادی کے ایک دو موز سزنے کے جدوہ ہائکل وشن کے مقامل جی

سرخص پر یہ بڑو تا ذکر وقت تھا۔ وادی کے ایک دو موز سزنے کے جدوہ ہائکل وشن کے مقامل جی

سرخص پر یہ بڑو تا ذکر وقت تھا۔ وادی کے ایک دو موز سزنے کے جدوہ ہائکل وشن کے مقامل جی

سرخص پر یہ بڑو تا ذکر وقت تھا۔ وادی کے ایک دو مون کی بھوں لوگ ووست ہی تھیں گے ۔ اس لیے کر انہوں

سے عربوں پر گولیاں چلائی تھیں صالا تک وہ جائے نہ شتھ کہ بیکوں لوگ بیں اور اس ملک می کیا کر ہے

سے عربوں پر گولیاں چلائی تھیں صالا تک وہ جائے نہ شتھ کہ بیکوں لوگ بیں اور اس ملک می کیا کر ہے

غذافتم ہوتی جاری تھی اور آ دمیول اور جانورول دونوں کے لیے پانی بہت کم رہ کیا تھا۔ سے

کے وقت الارنس اپنی سیاء کو مقام شکا سعد کی طرف لے کیا جہال ایسے یہ معلوم کر کے دھیجا سالگا کہ

یہال فوری کاروائی کی ضرورت ہے۔ آگے دواسٹر یلی تڑکی مطین کن ہازوں کی جائنیں تر جیہ ہے

کھڑی ہوئی تھیں ۔ یہ جی بہت مہیب معلوم ہوتا تھا لیکن وہ پنٹ کراسٹے ہتھیا دوں سے کام لیما شروع

بھی نہ کرنے پائے تھے کہ لارنس ان کے سر پہ جا ہتی ہے گئم ناک تر بول کی بدشگون جماعت ہے وہ

مغلوب ہو گئے۔ لارنس کی بورش اگر اتنی سرعت ہے نہ ہوتی تو کا میا بی تھی مشتر تھی۔ اگر ووا پن بھدوتوں سے کام لے سکتے تو لارنس کی بوری سیاد کو چند تی کھوں میں بھون کرد کھ دیتے رکین وہ ہال بال

﴿ باب نبر 14 ﴾

اس وقت جنگی صورت حال کے متعلق لارنس کے خیالات جو پھی بھی ہوں اس کے لوگوں ے اب بیزاد کا کی علاقیں فاہر مونے گی تھیں۔15 دن ے وہ کویا مسلم نقل و ترکت کرد ہے تھے۔ رات بھی صرف چند گھنٹول کا آ رام ملکا ورند سارا وقت الانے بھڑنے بھے مٹے اور لاکن کے شال و جنوب میں چھا ہے بار نے شر گزرتا۔ غذا کی مقدار بھی دان بدل کم ہو پھی تھی اور وال بدل ہے ہے الميناني يوسق جاتي محى كروفة رفة بوجة بوجة وه كى جال عمل قوند يجنس جاكي مل مر فرق في فقل و حرکت کی قبلوت میں بلاشید بیدلارنس کی خوداعمادی کا تقیبے تھا کہ اس کی فوج سخد تھی درندوہ اپنی عادت ك مطابق كمى كا بنائف روبالده كركمر بط ك وق لوكون كوفيمرز ك ووي تقوزي ي ويروي كل كا كداكي نيج اثنا بواطياره اكي بيام كراكياجس ك باعث برطرح كالخلوط جذبات بيدار مو کے مارتدا میں کھوا تھا کہ برشل برو کے ڈورٹون کا بیکن مصد Remihe کر بہت کا جا ہے۔ خوش آئد بات تھی۔ پیغام کے دوہرے جملے میں لکھنا تھا کہ ترکوں کی بسیافوج کے دویرے مقام گئ معدى طرف ليث جانا جائي ين جن ين سايك كى تعداد 4 بزارادردوس كالقريرا 2 بزار ب خرکمی خطرہ کا پیدری تجنی ۔ لارنس نے عجلت ہے "جنگی گفتگو" کی مجلس منعقد کی اور فورا سے موکیا کہ ترکون کی اس زبردست سیاہ کے مقابل میں وہ بالکل ہے بس میں یک نے کہا کہ اس مقابلہ کا متبجہ سوائے" خود کئی" کے اور پہنے کئی ہوسکتے۔

لارش نے ایک وفعہ پھراپنے آ دمیوں کوآ کے پڑھایا۔لیکن اس دفعہ نظاس کی طرف سے اور ساتھ دی ایک گفترٹو کی ان پہاڑیوں کے وہقا تو کی اور ساتھ دی ایک گفترٹو کی ان پہاڑیوں کے وہقا تو ل کو مشتعل کے مشتعل کرنے دور الاقفاء خیال پیٹھا کہ ڈیسب

وويها زيول شن تربتر وجا كي الوافيل مثايا جائد اور بدحواس كيا جائد

اس کا تھم تھا کہ تعلیہ بھی مذکر و بلکہ صرف تھے ہوؤں کوایک ایک کرکے نشانہ بنائے چلو جب
بیٹو لی اپنے راستہ پر چل پڑی تو الرئس کا کوچ بھی شروٹ ہوگیا۔ اب دو برتم کی مزاحت کے لیے جار
تھا۔ پکھینی دیرگزری تھی کہ نبیٹا ایک چھوٹے سے دستہ کی آ مدے آ فاراس کو معلوم ہوئے بیا کہ بیدال
تو بن کا دستہ تھ جوافیر کی آخم و ترجیب کے آئے برحاچلا آ تا تھا۔ لیکن ایک بی گفتانے کے اندراس کو بھاری
نشمان کے ساتھ منتشر کر و یا گیا۔ امکانی تیزی ہے آئے برحتا ہوا و داس چوٹی پر جا بہنچا جہاں سے
نشاس کی بستی نظر آئی تھی۔ بھش مکان وجو یں سے اٹے ہوئے تھے اوراس سے دو کی آ گے و شن کی دہ
فوت جواس کی بستی نظر آئی تھی۔ بھش مکان وجو یہ سے اٹے ہوئے تھے اوراس سے دو کی آ گے و شن کی دہ

اس گا دُل میں ہے ہو کر گزر تا بواز ہرہ گداز کا مختلہ ریکٹے والے شیر خوار پیجاں ہے لے کر

4 کا سال کی کر تک کے بیوں کی کم از کم 5 ایشیں کردو غیار میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے بہت

سول کو بر چھوں سے مارا گیا تھا۔ لا رنس نے ان کود یکھ اور پھران پہیا ہوئے والے ترکوں پر تگاہ ڈالی جو

اس سے چھوفا صلے پر بھے۔ اس کے دل اور اس کے دیاغ میں خیفنی و فحضب بروستا جا تا تھا۔ دہشن سے

نفرت کی ویر سے سکتی ہوئی آگ اس بے شعلے بین کر بجڑک افحان جا اس کے گھروں کے قریب مورش برا

مرب ان دو تین اگریز ول کے اردگر دمجع ہو گئے جوان قابل رقم لاشول کی طرف اشارہ کر۔ مہے تھے یہ بچے اور میر گورنتیں ان ای کے دشتہ وارتھے نقاس آئیس کے ملک کا ایک حصہ تھا۔

عربول نے بھیا تک پر امرار اور اور آئی آ وازوں بٹی خدا کو پکارنا شروع کیا اور اپنیر کمی ارادے کے الن کے اطراف حفظہ با ندھے کھڑے ہوگئے۔ پھن اپنے گھوڑوں پر سوار بونے کے لیے پلٹ پڑے تا کدرشن کے بیچھے بھیٹ کیس سلارٹس نے خضب آ لووٹند تی ہے آئیس تھیرالیا۔ اس کے بعد ای بیچھے ہے ایک جگر شکاف بنیت ناک چیج سائی دی لارٹس اور اس کے

ساتغیوں نے پلٹ کردیکھا۔ اس گاؤں کا بھٹی طلال جو بہترین لڑنے والوں بھی سے تھا گھوڑ ااڑھا بھی ابھی یہاں آئی بھپا تھا۔ اپنے گاؤں کی جاتی کی فہریں اس نے سن لی تھیں۔ جوں ہی اس نے اپنے گھوڑے کی باگ روکی کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بنڈل لڑکھڑا تا ہوائی کے قدموں پرآگرا اور جھے شارو کی صدالگا کرآ فری دفیدگر پڑا اور مرکیا۔

م سیران و استداری اور قبار این کی آنجھیں آ کے کی طرف اس راستہ کونا ک رہی تھیں جن طلال کا چیر و فضب آلو و قبار این کی آنجھیں آ کے کی طرف اس راستہ کونا ک رہی تھیں جن پر سے ترک گزور ہے تھے۔ اس نے چھر و تیخنا شروع کیا۔

ی سے اس کی است شہوتی تھی کہ اس سے ہات کر سکے۔اس مخص کو کیا کہا جا سکتا تھا جس کے مجھونے سے فوشنا گاؤں کی روز مروکی پرسکون زندگی کا مطاق کی عام کا قطار دوگڑی کررہا ہو۔

تھی اس کے کہاس کورد کا جا سے۔اس نے اپنے گھوڑے کی پاگ موڑ دی ایویں گھوڑے کے جسم میں پیوسٹ کرویں اورا پی انتہائی بلند آواز میں جنگ کانعر داگا تا ہوا پوری سرعت رفیارے وشمن کے چھے جھیٹا۔

الرئس بجوآ تجھیں پھاڑ کر دیکھتے رہنے کے اور کیا کرسکا تھا۔ اس الدناک کیکن یاو قارمنظر نے اس پراوراس کے آس پاس والوں پر کو یا جاووسا کر دیا تھا انہوں نے ترکوں کو پلنتے ہوئے ویکھا اور چھری کھوں بٹس طلال ان پر جاگرا۔

پیروں کی آواز دائوت جنگ وشن تک پانچا بھی ہور کاب بیں پاؤں رکھ کراٹھ کھڑا ہو گیا ایک دروناک چیج اس کے حاتی نے لگی ہی تھی کہ رائعلوں اور شین کنوں کی ایک تک بازنے کے معنی میں ایسے زبین سے اڑا دیا۔ وشمن کی صفول کے درمیان وہ اور اس کا چیونا ساجا نباز کھوڑا دونوں اس سے پڑے

ایک بجیب سکوت طاری تھا جو کمی تصویر کے سکوت سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ ترک اس مختص کود کچے رہے تھے جوتن تنہاان پر صلد آور ہوا تھا اور اوھرالارنس اور اس کے سپائی طلال کی آخری مجنوبانہ حرکت کے باعث اب تکے مہبوت تھے۔

ال نے اپنی مختفری سیاہ کے بین جسے کے اور تھم دیا کہ 'پہاڑوں میں جاؤ ہراس شخص کو ساتھ لے لوجواس متعد کے لڑنے پرا مادہ ہو۔ ہر طرف سے ترکوں پر ٹوٹ پر دو میرائح میں ہے کہ بس مارتے چلو جھے کی تیدی کی شرورت ٹیس ہے۔''

خودلارنس میں جنگ کا جو آل پوری شدت پر تھا۔ کیکن تغییض دفضب سے مفلوب اور پول کے مقابلہ میں جنہیں کی ایک ترک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے میں اپنی جان کی مطلق پر وانہیں رہی مقابلہ میں جنہیں کی ایک ترک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے میں اپنی جان کی مطلق پر وانہیں رہی تھی۔ اس کا غصہ پھر بھی شنڈا ہی تھا۔ اس حملہ کا تھم دینے کا مقصد صرف بھی تیں تھا کہ گزشتہ کی فرو انگل کر اشتہ کی موجود وار اسے ایک عوامت سے دوجا رہونا پڑا تھا۔ جس کو دو زائل کرنا چاہاں اور اس میں دھکیا کہ واجہاں کرنا چاہاں وہاں ہر جگہ موجود وار منصوب باند سے اور ترکول کو ان کوٹوں میں دھکیا کہ واجہاں مواسے موت کے فرار کی اور کوئی صورت رہتی ہے۔

ترکوں کے پاس اتناد فت شاقا کہ گزائی کے لیے فوج کوڑ تیب دے تیں۔ تین طرف نے مُ کے مارے انتقام طلب ترب ان پرٹوٹ پڑے۔ پہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے کوٹوں میں اُٹیس لکا لئے مگاور مارتے گئے۔

عرب ترکوں کی جون جھوئی کاریوں کو گھیر لیتے۔ ترک بے چکری ہے اس وقت تک اڑتے جب تک کہ آخری آ دمی آور آخری ہندوق مردن ہوجاتی لیکن چربھی بالیو کیا بھی ان کے ہاتھ آئی۔وہ ترک بھی جومغلوب ہو کر ہاتھ اٹھا لیتے عنور تم سے بے تھیب رہتے۔

تمل وخون کی اس گرم بازار کی میں پہاڑی لوگوں نے بھی اپنا بدلدخوب لیا۔ چیمرے اور ذینے سے لیے وولڑ ائی کے حدود کے اطراف منڈ لاتے رہتے اور جہاں کوئی ترک ﷺ کر لکا نظر آتا میمرُ ول کے چیمتے کی طرح اس پرٹوٹ پڑتے اور ڈیڈوں اور چیمروں کی ضریوں سے اس کا خاتمہ کر وجے۔

وہ اس وفت تک آل کرتے گئے جب تک کرراُ قلیں گرم ہو کر فائز کرنے کے قابل ندر ہیں۔ اور ان کے بازوجی افیس وغلاتے افغاتے شل ہوگئے پھر بھی گولہ باری کے بند ہونے کا کہیں ہت نہ فغا۔

اس سنتی مقابلہ بیں جوٹرب یاتی کی رہے تھے جیبت ناک صفول بیں سکجائے ہو گئے اور ایک دوسرے کو و پھینے گئے۔ لارنس اس کے دو تین انگریز ساتھی اور دوسرے سب لوگوں نے ٹل کر تقاس اور طلال کا بدلہ لے لیا تھا۔

ليكن قوقاك ساعت ابمي بالآتقى-

امدادی فوج کے دستوں نے آگے کی طرف وشمن کے دسدلانے والے آدمیوں کو گھیر لیا تھا۔ جن میں آ سٹر کی ٹرک اور چھر جرکن شائل تھے بیلوگ مقام واردات پر انجبی انجی وارد ہوئے تھے اس لیے اس مہیب میدان کا رزار کو دیکھ کر اگر چھے پریشان نہ بھی ہوئے ہوں تو جرت زروضرور معلوم یو تے تھے۔

قیدی ایک جگرست کے انہوں نے اسپنے ساتھیوں کو دم توڑتے دیکھا تھا وہ ان کی تیول اطاعت کی آ وازیں کن مچکے ہے جن کا کوئی کھاٹائیس کیا گیا تھا۔ وہ سوچنے گئے کرنے معلوم کس تم کی موت سے خودائیس دوجار ہونا پڑے گا۔

الرئس کا خون شندار کیا تھا۔ اس کے جم اور قلب پر افسر وکی ہے تھا گئی تھی آئی آئی آئی وخون ہے وہ
پیزار ہو چکا تھا۔ بعض عربیوں کی مہیب وحمکیاں اب بھی سنائی وے دی تھیں لیکن پیلاشتے ہوئے طوفالنا
کی سندنا ہت کے مشابہ تھیں۔ ایک نفوے نے اکٹن بلٹ کردیکھتے پر ماکل کر دیا۔ لارٹس آ کے کی
طرف بھا گا جہاں کوئی عرب خصہ ہے ہو ہوا تا اس خریب کی لاٹس کی طرف اشارہ کردیا تھا جو کی کوئٹ میں
وو چھوٹی تلواروں سمیت ذشان ہے جی پری کی گئی۔ الورٹس کا بھا گنا تی تھا کہ ترب آ کروہ جم ہوگے۔

ا ہے منتقل ساتھی پرا کیک تگاہ ڈالی جس کواستے ہے وردانہ طریقہ پرٹش کیا گیا تھا پھر دہ اس طرف لوٹ پڑے جہاں ست آ تھھوں والے تیدی سکڑے کھڑے تھے مسمویا جانور تھے جو ڈن گا ہو جانے کے منتظر تھے۔

اس مقام پرلارٹس کے پینچنے تک دو ٹین قید بول کے پر نچے اڑ گئے ۔ان ہاؤ کے طریول کے مگر دو پراس نے ایک نگاہ ڈالی جو قید بول کو حاقت میں گھیرے کھڑ افتا۔ان دو تین قید بول کی شکل وصورت يرت اور خرول كي فيرعدب-

آ ٹھے موا دی ایسے فائر ہے تھے جو کھے وسالم اور کام کے قابل تھے۔ان ش کا ہر گھی اس کام کی شکیل پر خود کو ہائل کرتا جس کی ابتداء ان رٹس نے کی تھی۔ بر شخص تھک کرچور ہو چکا تھا۔ اس لیے ہر منظ کام کے لیے بڑیزا تا آ مادہ ہوتا رکیس انہوں کے تبریہ کرلیا تھا کہ وہ ان رٹس کی بیروک کرنے سے جہاں کہیں کھی اس کی قیادت انٹیس لے جائے۔

تنام پہاڑیاں آتش زدگی کی زویش تھیں۔اس لیے لارٹس وادی سے باہر بھی نے نظل سکتا تھا حد نظاما چاہتا تھا۔ میکن تھا کہ دُشن کی مرکز کیافوق دوسری وادی ہی بیس ہو۔اس لیے آگے بڑھنا محض خود کشی کے مترادف تھا۔ ہے احتیالی اس تمام و نیران کام کا خاتر کر سکتی تھی جواس وقت تک انجام کو پہنچایا میں تھا۔

۔ سیحالت منتظرہ اور بھی تکلیف دو ہوگئی تنی اس لیے کرمپ ٹیں بیا حساس پیدا ہوجا تھا کر گئے بہت قریب ہے۔لیکن ایک بی خاط اقد ام آئیں وشن کے راستہ پر پہنچا دیتا۔ جس کی محض تحداد کی کمٹر ت انہیں سخواستی سے مناویتی ۔

رات کی تاریک گھڑیاں قربت آ ہندگر در گئیں۔ خوف کے سب آ رام حرام ہو گیا تھا۔ لیکن علی اضح مسلسل ایک عرصہ ہے کوئی حملہ نہ ہونے کے باعث جھی ہوئی طبیعتوں بیں از سر نو جان ک آ گئی۔ بارنس نے اپنی سپاہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تھم کھنے تک ای جگہ ہے و بیں اور پھر خود دوسرے عہدہ داروں کے ساتھ و ڈیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر چہ اس کے مشاہبات یا لکل سرسری تھے پھر بھی وہ بھانے کیا کہ ترکوں کی باتیے توت ہم ترکی زیر دست وارکر لے کا وقت یہی ہے۔

چوتی ترکی نوع جنتی کئی کاری کی سب ذیره کی اظراف بنی ہوگی تھی۔ لارنس کے صرف چند مو آ دگی اس پر بہت کم اثر انداز ہو سکتے تھے۔ لیکن اطلاعیس سے بھی ٹل روی تھیں کہ انگریز کی رسالہ Remthe کے قریب بھی گیا ہے۔ بید سالہ بڑنمل کری گودی کی سیاہ کا ایک حصد تھا اور الدرنس کی خوش افتحی جووہ رسالہ کے توب خانہ کے کمانڈ بگ افسر تک کی گئی سکا۔ پہنگی اس کی نظر پڑئی جو ابھی ابھی مر چکے تھے۔ا یکے بندائی نے وہ تھم دیا جو صرف اس دقت کے لیے۔ موز دل ہو سکتا تھا۔

> سپاٹ اور جمواراً وازیش اس نے ہائ کی بندوقباز ول ہے کہا۔ قید یول کی طرف اپنی بندوقش بھیرلو۔

عراول کے آگے بڑھنے تک بندوتوں کی دھائیں دھائیں شروع ہوگئی۔ بندوق ہاڑول نے اس دقت تک گولیاں چلائیں کہ قید ایول ش کی تئم کی گئش دحر کت تک ہاتی ندرو تک۔

می آل عام ان غریب بدیخوں کوائل ہے بھی بدتر انجام ہے بچائے کے لیے تھا۔ ظلم وستم اختام كى يروروش كرتاب اس ليداولس فالسامحون كياكماس معامله بن اس كالخمير حق بجانب قوار لارنس کی سرعت عمل پرخود عرب تک جیرت زود تھے۔لیکن انہوں نے ہیں بیں مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ ایک نامطبوع اور منگدنا نەمنقران کے بیش انظرتھا۔ اس کے سامنے امانوں کا جوالبار تھا اس نے اس کو بے پناہ کراہت سے بھر دیا۔ وہ کراہت جہاں تک دہ اپنے عزاد کے باعث بہنچا تھا جو ترکوں سے اس کو تقا۔ اس کو تھی آئے گئی کہ آولی کو ایسے سفا کان کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس کا پیجرہ غضبناک ساہو گیا۔خوداس کے کیڑول اور عرب اور اگریز ساتھیوں کے کیڑول سے وہشت ناک آل و خول کی ہوآئے گئی۔ نگامیں جس طرف پڑتی موت اور مصیبت کے سواء پکی نظر شد آتا تھا۔ غاروں اور کلودال میں زئی بے ترتیب گذشہ پڑے ہوئے تھے۔اور مطح قطعات پران کی صغیر پہلی ہوئی تھی۔ زشی یانی کے لیے بلیائے جاتے تھے جس کا فراہم کرنازندوں کے لیے آسان شقار ہی اوگ بھی موجود نہ تھے جوان کی مدد کرسکیل۔ جو چلنے پھرنے یا کم از کم لنگر اتے چلنے پر قادر تھے ان کے ساتھی ناملائم اور ورشت اندازین ان کی طرف متفت ہوتے اور جو بری طرح زخی ہو یکے تھے۔ انہیں فوراز عرفی ہے چھکارہ وال دیاجاتاجس کی تمناوہ اپنی آس کھول کے اشاروں سے ظاہر کرتے۔

محمل وخوان کا بھوت اگر چکا تھا جولوگ پاپیا دو تھے انہوں نے الن دہشت تاک تو دوں کے اطراف ایک چکر لگایا تا کہ کوئی بلاضرورت تکلیف اٹھا تازیدہ ندر ہے پائے۔ون کا بھیے حصرالارنس اور

نا کام کوشش کرتے رہے۔

الدهيرا بوتے من وہ نبائی ہے فئ کر بھا تھے گھے۔ لارنس ایک پہلو پر تھا اور نوری این سلمان اور ناصر۔۔۔۔ دوخون کے بیاہے مہیب عرب شنخ ۔۔۔ دوسری جانب ان دونوں کے سرگرم چیلے بنظمی میں کرنٹ رظالموں (ترکوں) ہے اپنا بدلہ لیتے جارے تھے۔

میں کہیں کہیں علیمہ والور پرتر کوں کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ جھوں اور چیننے چلاتے قبیلہ والوں کے ورمیان لڑا ئیاں ہو رہی تھیں۔ ترک پہاڑیوں کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوسکا Mania کی طرف بھاگے ۔لیکن وہاں ان کے لیےا یک دومرا پھندا نیارتھا۔

لارٹس نے اپنے جال بہت عمد گی ہے بچھار کھے تھے گزشتہ میپیوں کے اس کے وہ پھیرے جب کہ اس نے شال قبیلوں ہے التھا کی کی تھیں کہ اس کا تھم ملتے تاں اٹھ کر دہٹمن پر ٹوٹ پڑی اب بار آ ور ہور ہے تھے بڑک جس طرف بھی ہما کیس موت اور برو باری ہے آئیس مغرضاتھا۔

28 عبركواني ويه عال دياكيا-

عربوں کو یاد قفا کہ وہ ترک جنہوں نے تافاس کومٹادیا ہے ڈیرہ میں بٹاہ گزیں ہیں۔ بیا یک مرکز می کستی تھی ای متنام سے بہت سماری سفا کیال برو سے کارلائی جاتی رہی تھیں۔ بیٹیں پر میٹوں پہنے بعض عرب لیڈروں کو تفت جسمانی سزا کمیں دی گئی تھیں اور چھانمی پر لفتکا دیا گیا تھا۔

لیکن اب ترک ان کے دہم وکرم کے قتان شے یہ جنگ جنگ کے بجائے چوہے کے شکار سے زیاد و مشابقی ۔ اگر چدال رنس اور اس کے قبلت میں فتخب کے ہوئے لوگوں کوا حکام کی خلاف۔ روز کیا میں شا کیوں کے مرتکب ہونے والے ہرعرب پر گوئی چلانے والا بھی قائل شرقنا پھر بھی عربی رہوں پر قابع یا نالارٹس کے ہم سے باہرہو گیا تھا۔

ووقین گفتنوں تک سرکش قبیله والوں نے بستی پراپلی کن مانی لوٹ ککسوٹ جاری ارکھی۔ الارٹس چند جان ہاڑوں کے ساتھ اس آئی عام کی روک تھام میں کی کر تا دہا۔ وہ جب کی گل میں اپنے آ دمیوں کونشانہ بناتے تو مردول اور عورتوں کی چینی ووسری گلی سے سنائی دیتیں۔ جول جول جول جو آگریزی فوج کے قریب ہوتا جا تا انگریزی زبان بیس زورز ور سے چیخا جاتا۔ سے بہت بشروری تفاساس لیے کہ وہ اورائ کے ساتھی اس بنیت کذائی کی حالت میں بننے کہا گریز سے ہوا نا واقفیت کے سب دشمن جان کران پر گولیاں سر کر مکٹے تھے۔

وہ انگریز عہدہ دارے سامنے جا کررک گیا جس نے ننگی اور شیدی نظرے اس عجیب الہیت انسان کوریکھا جواس کے عہدہ کا احرّ ام ٹوظ رکھے بغیراس سے گفتگو کر رہاتھا۔

كياآب بى اضرمياز بين؟

اس ناگلمانی استضاری نقطا" جناب" کونظرانداز کردیا گیا تھا۔ جس سے عہدہ وار کوفورا ٹاؤ آ گیا چند کھول تک اس مختصری بحث کا انجام متواز ان حالت ہیں۔ رہار لیکن آخر ہیں لارنس آؤپ خانہ کے اس عہدہ دار کو یہ بھٹین ولا سکا کہلا افی لڑنے کا میرطریقند کا سلط ہے جس کی مثال وری کما ہوں تک سے نہیں ال کئی پھر بھی آؤپ خاند کی بھنا ضرورت ہے۔

لارٹس کی نظر کے سامنے ہی تو پ خانہ روانہ ہو گیا۔ اور تھوڑی ہی ویر بعد ہاڑ پر باڑ ماری جانے گل آتو پ خانہ پرافقد ار پانالارٹس کے نزو کیک کوئی جیت نرشی۔ اب وہ اس منزل پر تھا جہاں پڑگئ کروہ جنگ سے اکما ساگیا تھا۔ دوان تمام سفا کیوں ہے بھی اکما کیا تھا جنہیں وہ اب تک دیکھے چکا تھا وویٹرار ہوگیا تھائیں لیے کہائی کو دوبرکا راور ہولتا ک جائی کے موالیکٹیڈیل مجھتا تھا۔

اپنے لوگوں کے فخترے گروہ کو پھر ترکت ٹیں لانے کے لیے وہ پلٹ پڑا۔ اس نے اپنے جم عصر عہدہ داروں سے کوئی گفتگوٹیں کی اور تھوڑ کی ہی دیر ٹیں وہ ازیرہ کی ۔ جانب بن ھے جارہے تھے پہاڑوں کے جرگے اب'' باڈ پر پیٹھنا'' چھوڑ چکے تھے۔ عرب ترکوں کو بھگاتے جاتے تھے اور ہروہ فخص چوکی حال ٹیں بھی لڑسکیا تھا اپنے ٹائل افرے دشمن کی تباہی ٹیں باتھو بٹار ہاتھا۔

کمیں کئیں آگریز مواروں کا رسالہ بھی مصروف عمل نظر آتا۔ عرب ان فوجوں سے جالے اور Derra قبل وخون کا آخری ا کھاڑا ہن گیا۔ یہت دور سے اسپی ٹوپ خاند کے لوگوں نے وشمن کے مرکزی حصہ پرموت کی ہارٹی شروع کردی۔ون کے بقیہ حصہ بٹس ترک اپنے اگل انجام سے بیخے کی

ان شور چائے عربوں کے نز دیک ڈیرہ کی بستی پانٹی سوسال کی ہے رحی اور اوٹ کھنوٹ کی یادگار بھی ہائی لیے دواس کی جائی کا تہیں گئے ہوئے تھے اور زندہ اوکوں اور بے جان گھروں کو تو ڈیموڈ کر رکھ دینا جا چے تھے۔

آ خر کار لارنس نے نظم وصیط قائم کرلیا۔ عربوں کے نزد یک قبل کرنا اور لوٹنا ووٹوں مساوی حیثیت رکھتے تھے لیکن آس کی سزاء یعی موت تھی الناعر یوں گوٹس کرنے والے ان کے شئے ہوئے۔

لارض دویا تین برطانوی عبده دارول کے ساتھ جواس کے اردگر دیجے ہوگئے تھے جو تیل برو کی آ مدکا کمنظرتھا۔

جنب جرینل برد آپینچ کو گفتات کشید ہو مجھے پہاں پینٹی کر انہوں نے دہ بات خود اپنی آ تھول سے دیکھ کی جس کی خبر انتیں ان کے بایش دونا فقاد ستوں نے دی تھی لین یے کہ بر بیاں کی سخرت کے سبب بستی مخدوش حالت بیں تھی۔

اس موقع پر لارنس اور جرنتل برویس بوی تندو تیز گفتگو اوئی جرنیل نے جو پکھ ویکھا اس سے آئیس بوی گئی آئی اور بواصد مدہوا خوٹی عربوں کی زیاد تیوں پر انبول نے لاارنس کو درشت لہریس جھڑ کا اور لما است کی۔

لارش في دو كل إن عات كافت موع كها.

مہتی بین بیشتر عرب جو مرے پڑے ہیں وہ میرے اللہ اتھے۔ آل ہوئے ہیں پہاڑی باشندے بہال سب سے پہلے گئے بچے میٹھے لیکل عام بیرے می دو کئے پردک کا۔

اس کا نتیجہ بیرہوا کہ ان دونوں بٹس ایک دوسرے کی نسبت زیادہ مخلصا ندرہ تھان پیدا ہوگیا۔ اورا کی دفت برنمل برداوران کے اشاف نے ال جل کر پکھ دیرے لیے اس سے بات چیت کی اگر چید اب بھی انگریز عبدہ داروں کی اس چھوٹی می جیب جماعت اورز بروست لارنس پر۔۔جس کا نام اب فلسطینی سیاد بٹس ضرب المثل ہوچکا تھا۔۔اٹیس اچنجااور کی قدر جیرت ضرور تھی۔

شريف مكدكي فو ييس انكريزي اور بهندوستاني سيابيول كيزويك ايك ي جيز تقيس با قاعده

و ہے متحد اور منظم ہوکر جب منظر عام پرآئے تو واقعی ایک فوج معلوم ہوتے اوراڑائی کی طرف ڈیمن منطل کرتے لیکن انہیں کے ایک جانب عرب اور شر افخہ اور کی ایک بھیز معلوم ہوتے۔

سمتر کی 29 متنی اگریزی سیاہ تیزی ہے ڈشن کی طرف بوٹی چل جاتی متنی اس کیے لارنس کوپھی گالت تتی ۔

اس کے اب چند ہی اُصب اُمین ایسے باتی تھے جن کی تھیل ہوناتھی کیکن ایک چیز جووہ جاہتا تھا یہ تھی کہ وہ عرب جوعر بستان کو ترکول کے جوئے سے آنزاد کرنے کے بطور خاص ڈیلہ دار تھے سب تے پہلے دشتن میں داخل ہول۔

عربی جعنڈاسب سے پہلے ٹاؤن ہال پر اہرا تا نظر آیا۔ بے قاعد دعرب افوان اور انگریز کی اور آسٹریلیا تی فوجوں بھی دمشق حکیجئے کے لیے مسابقت ہوئے گلی جو بظاہر بے مقصد معلوم ہوتی تھی۔ لیکن لارٹس کے عزم کے بیچھے بہت یکھ پوشید د تھا۔ اگر عرب دمشق کو پہلے بیٹی جائے تو یہ اس کی میم کی آخری گئے ہوتی جس سے تاریخ بھی ایک سے دور کی ہم شبت ہوجاتی لیحن سے کہ حربتان کو عربوں میں نے آزاد کرایا۔ کرناؤن ال پہنچا تو آسنر کی روشی گھر کے بعض لوگ شکتے نظر آئے اس نے بال کے اوپر جو لگاہ دوڑ الَّ تو کوئی چیز اے ایک فظر آئی جس نے اس میں ایک جیب جذبہ کو ہیداد کر دیا وہ سشسٹدر رہ کیا۔ بیہ جیرانی اس لیے تقی کہاس جذبہ کو دوبارہ محسوں کرنے کی اسے تو تھے نہتھی۔

عربوں کا جینڈا ٹاؤن ہال پراپرا رہا تھا اور جنب وہ اندر کمیا تو معلوم ہوا کہ جالات وراصل وہ نہیں ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں۔

عبدالقادر اور اس کا بھائی میدو عرب شے جنبوں نے جیشہ ترکُوں کی تھایت کی تھی اور اپنی جاسوی اور دروغ میائی سے نارٹس کے کام شن نووڑ ہے اٹکا تے آئے تھے۔اب اُٹنل میہ جرات ہوئی کہ دشتن پر قابش ہوجا کیں اور ''اقوام عرب کے نام پر'' اپنی گورزی کا اعلان کرویں۔

لارنس بغیر کمی تامل کے ان کے دفتر بیس تھس پڑا اور ہال کے باہر لا کر ان ووٹوں غداروں «وران کی تمایت کرنے والون کو بائدہ کرسچ معنی ٹیل گھر بنائے اور خووا پینے مختصر سے بالڈی گارڈ کے کھلے ہوئے زائفلوں اور روالوروں کے ساتے ٹیس اٹیل ٹوراُ وہاں سے بٹائے گیا۔

با ہر جو تجھ کھڑا تھا اس کا رجی ان بھی کمی قدر لیر پینی اور مشتیہ تھا۔ عبدالقاور پہلے ہی اس بات ک تشریر کرچکا تھا کہ تر بول نے ومشق کو شخ کر لیا ہے اور خود اسکی ہڑیے یہ تعلی اور بیٹنی ہے یہ ایک خطرنا ک وقت تھا۔ لیکن الدنس نے بھی کوئی خططی نیس کی چند دھا کول نے چوک کو بالکل صاف کرویا تھا لارنس نے بابی کس اور دوکر بندوق باز وہاں متعین کرویے اور ایک میچے کیکن عارضی شریقی حکومت کی شو شہریس ڈال دی۔

> 23 مہیئے پہلے جنوبی عربتان کے دور درباز فاصلہ پراس نے فیصل سے کہا تھا۔ ''دمش تو بہت فاصلہ پر ہے۔''

یے دور دراز فاصلہ بہت ہی پر فطر تھا 500 کیل لیے محافہ جنگ پر مورچوں کے سلسلہ کو یکے بعد دیگر سے جاہ کر دیا محیا یا بیکا رکر دیا گیا تھا۔ عربوں کے تبیلوں کوآپیں میں متحد رکھا گیا تھا۔ عرب ایک قوم بن کچے متحد کول کی توسٹ اوڑ دی گئی تھی۔

#### ﴿ باب نبر 15 ﴾

جب وہ وشق کے قریب پہنچ تو افن پر آگ اور دعویں کے بادل چھائے ہوئے شے۔وحاکے مسلسل ہورہے تھے بھاگتے بھاگتے ترکوں نے اپ چھونے بڑے گولہ بارود کے کودا موں میں آگ لگا دی تھی جب مرحم دعا کول کے ساتھ آگ کی جیسٹی نظر آتی تو شال کی طرف بہاڑیوں میں کڑا کوں کا سلسلہ بندھ گیا۔

شہر کے قریب اس شور فل میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گردونوار کے رہنے والے ایسن قصبا تیوں اور دیما تیوں کے فول کے فول اور اس اور اس کے ساتھیوں کے گردا کر دا کر دا کر جمع ہو گے اور غلامی سے نجات ولانے پراپٹی شکر گزار ہوں اور دھاؤں کی بوچھاڑ کر دی۔

جنگ کے آتا و پھر ہونے کے پہلے جہاں کیس کیس ایک آدھ لاش پڑی نظر آتی تھی دہاں اب کشتوں کے انبار نظر آنے کے اوھراوھر پھرتے پھراتے رہنے اور آج ب میں وقت گزاری کا موقع میں تھا۔ دشتی کا شہر جس کو کر ہوں اور اور ارس دونوں ہے آپٹی منزل مقصود قرار دیا تھا سامنے واقع تھا۔

30 ستبر صلح کے سات ہے الارش اپنی منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہ اورائ کے ساتھی جب سوار جو کرشم سے گز رہے آوان کا پر بنوش خیر مقدم کیا گیا۔ شائ عیسا کی عرب سبجی چی رہے ہے اور نعرے لگار ہے تھے۔ گھرول کی چھول ہے چھول نچھا ور کئے جانے تھے تو بقی سواروں کے اس چھوٹے نے سے وست نی جو گھول میں گھوڑے کدا تا پھر رہا تھا ' کھڑ کیوں سے عطر اور غازہ پھینئے لگیس عرب الشر کا شکر اوا کرتے تو دوسرے گاڈ (خدا) کا اور وہ جو خدا شدر کھتے تھے صرف خوتی ہے نعرے لگاتے۔

ناصراور نور کی ہے دونوں شریف پہلے ہی شہرین داخل ہو بچکے تنے اور جب الانس سوار ہو

تقریباً نا قابل برداشت مزاهمتوں کو سر کرتا۔ فیر تربیت یافیۃ نا تراشیدہ خونی خنڈوں کو تربیت یافتہ سپاہیوں سے لڑا تا۔ برطا ٹوی ٹوبی ابراب اقتداد کے طنزوشنی کا ہدف بلمآر لارش اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوچکا تھا جس کا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔

اس پرجو پھی بھی چتا پز بھی ہووہ ملک اور بکوا یک قو ماقو بنا پیکا تھا۔ اپنی واقعی فوج کے ساتھ جو ایک جزورے بھی کم ٹوگوں پر مشتل تھی ۔ اس نے تاریخ مسکریت کی ایک انتہا کی جیب دورہا در مہم انجا م کو پیٹھائی۔

ان لوگوں نے 5 ہزار ترک تقل کئے۔8 ہزار کو قید کیا۔ تقریباً 20 مشین تھیں اور د 25 سے 30 تک تو ٹین جھیا کیں اور 13 طیارے تھیا ہے۔

مریوں کی ہا قاعدہ افواج کے مجروح وحقول کل ملا کر کم دفیش 120 تھے۔ ترکوں کی تو ہے۔ بعری طرح اور تطعانوٹ چکی آئی اور بیلارٹس کا مصوبہ ہی تھا جوان کی چائی کا موجب بنا۔

ومثق کے ایندائی جش جب شم ہو پچے تو الارش آخم و طبط قائم کرنے کی ظرف ستوجہ ہوا۔
عبدالقاور کی کارستانیوں نے بہت سے باشعدول کوڈ انواں ڈول کر دیا تھا اوراب گھرووا پی قدیم نسلی
مقابتوں کی طرف لوٹ رہے تھے مختلف تھیاوں کے عربوں نے بہد دیکھا کر تغیر دشق کا کام بخیل
کو گئے چکا ہے تو انتیں یاو آنے لگا کہ ان کے بعض اپنے نسلی مناقعے ایجی شرمندہ تھیل ہیں۔ دشتی کی کی
گیوں میں از اگی پھر تر و را ہوگی میں ان کے بعض اپنے نسلی مناقعے ایجی شرمندہ تھیل ہیں۔ دشتی کی کی
جو باتی ہی در ہے تھے اور وہ شامی باشندے جن کی جمد دیاں فرانس کے ساتھ تھیں ان سب کے خلاف
جو باتی ہی رہے کہ دیوں تک دشتی کی بین کی جمد دیاں فرانس کے ساتھ تھیں ان سب کے خلاف
سیب پھر ایک و فعد لارش کو اپنا ارادہ ان پر عادر کر کہا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے نے گروہ کی مدد
سیب پھر ایک و فعد لارش کو اپنا ارادہ ان پر عادر کر کہا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے نے گروہ کی مدد

سیکن خود وشق کی بستی ایک وحشت تاک حالت بین تھی۔ گلیول بین کشتول کے انبار کیے تھے۔ دواخانے مردول اور مرنے والول سے بھر مکے تھے۔ تمام دن گاڑیاں پھر تھے ہوئے راستول پر

گھڑ گھڑ اتی ہوئی گز را کرتیں جن بٹی الشیں کہتی ہے باہر کھٹے میدان بٹی لے جائی جاتیں۔ اس کے بعد لارنس دواخانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ نہایت ردی حالت بٹی تھے۔ تمام کمرے ججرے ہوئے تھے۔لوگ بستر وں پراورز بٹن پرمرے اور مرتے پڑے۔

ڈا کٹر صرف دویا تین یا تی رہ گئے تھے۔ باتی سب سریعنوں کواپئی تست پر چھوڈ کر ترکوں کے ساتھ بھا گ گئے تھے جو پکھ فٹراتھی وہ تاتھی تھی۔ پانی جُس اور تا پاک تھا۔ حالات کواس حد تک بہتر بٹانا ٹالکن فظر آتا تھا کہ زخیوں کو کم از کم زندگی کے لیے جد د جہد کرنے کا سوقع مل سکے۔

بیالیک بھیب وفریب مظرفالارٹس کوا تفاق ہے صاف سخرالباس میسر آگیا تھا۔ کین جب
وہ دوا خانہ کے کروں میں آیا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ برش ومصیب کی اس جولنا کی میں اس کے بالکل
سفید لباس کے لیے کوئی جگر نہیں ہے۔ رضا کاروں کی ایک جماعت کے ساتھواس نے سروے بہنائے
شروع کے گاڑیوں میں بھر کر اُنہیں ان وسی اور گہرے خند تو ان تک سے جایا گیا ہو کہتی کے ثال میں
واس کوہ بھی اتن جیزی سے کھود سے جارہے تھے۔ کہ جول بی ایک بھر کریا ہے دیا جا تا ووسرا کھد کرتیارہ و

بعدازال پر شول اور تبگول کی ہاری آئی۔ جماڑ کی گئرگ تجا کی گئی۔ جن کے قریر لگ کئے۔ ان کوفور آبٹا لے جا کرجلا دیا جا تا یا متعدی جرائیم اس حد تک دور کئے جائے کہ ان سے کوئی قطع باتی شہ رہتا۔

ا ہتری رفیۃ رفیۃ نفتم ونسق بیں تبدیل ہوتی جارتی تھی۔اس کے بعدان اوکوں کو بچانے کا کام نہایت تیز کا سے شروع ہوگیا جن میں کچھوڑتی حیات ہاتی تھی۔

13 اکتوبرکو برٹیل وائن بائے آن چینے۔ کیم اکتوبرکو حکومت برطانیہ کی طرف ہے انتیاں یہ التقادل چکا تھا کہ جو بیل سیاہ ہے وہ میک التقادل چکا تھا کہ جو بول کے اپنا مجھٹر انسب کرنے کے عمل کوشلیم کر لیا جائے جو بی سیاہ ہے وہ میک کہنے کے لیے دوڑے چلے آرے تھے۔ جرشل الن بائے کے زندیک سے چیز عمر بول کی عزت بجنی کے مترادف تھی جن دن ڈھلنے پر جب فیصل آ داخل ہوگاور جس کی آ مد کم وثیر سرکاری داخلہ کا تھم رکھتی تھی تو

﴿ ابْ بِر 16

30 کو پر 1918 و کو ترکوں نے اتحادیوں کے ٹیش کے ہوئے شرائط کے قبول کر لیے اور
اس کے ٹین بعد 11 نومبر 1918 و کو التوائے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ جس وقت اعلان ہوا ہے اور
ان کے ٹین بعد 11 نومبر 1918 و کو التوائے جنگ کا اعلان ہوگیا۔ جس وقت اعلان ہوا ہے اور نس ایٹی کے مندیوں کے مقاموں ہے ہیں چکا تھا اور الگلتان ٹیس تھیم تھا۔ مسلح کی گفت وشنید ٹیس شرکت کے لیے وہ بیرس روانہ ہوا۔ جہال وہ زمانہ ونگ کے لیے بھے ہوئے وعدوں کی ایفاء کے لیے وہ اور الگ

گزشتہ دوسال بھی لارٹس نے عربستان اور اتحادیوں کے فی تی صدر مقام سے جولڑا کیاں اوی تھیں بیان کرلا پی تھیں کہ جمن وعدول کے ذریعہ تر بول کی مدوحاصل کی تی ہے ان بھی سے جند عی پورے کے جا تھیں گے تی کہ اس وقت بھی جب کہ تکومت پر طامیے نے بادشاہ تھیں سے بھش وعدے کئے تھے اتحادی اس کا تصفیہ کر بھیے تھے کہ اگر جنگ میں آئیس فیج تصیب ہوتو سلطنت ترکیہ Turkis Empire کی باہت کیا عمل ہوگایہ

مسین اوراس کے عرب اس طفلانہ ساورائوئی کی بناء پرلزتے رہے کہ اگر اتھا ویوں کی جنگ ش فتح ہوجائے تو سازا عربستان ٹمال ہے جنوب تک ایک سلطنت (ایمپائر) بن جائے گا۔ لیکن بیس اس وقت جب کہ عربوں سے سلطنت کا وعدہ کیا جارہا تھا اگی فرانس کیوبان حتی کردوس تک کا اس فقشہ پرانقاق جوچکا تھا جس میں سلطنت ترکیے کے بہترین مصران ملکوں میں یانٹ ویے گئے تھا ورعربول کوفووان کے ملک کی متعاومت کے صلہ میں عربستان بی کا ایک چک قطعہ دے دیا گیا تھا۔

اس تم)م دوران میں جب کہ لارنس سنتشر عربیں کومتحد رکھنے کی جالیں چانا رہااور منصوبہ بندی کرتار ہاتھااور آئیں ایس طاقتو رقوت بنار ہاتھا جس نے ترکوں کاشیراز ہ بھیر دیاوہ یہ بھی جانئا آ ہاتھا کہ سیاست دانوں نے اس کے لیے ایفائے عمید کو ٹامکن بناویا ہے اور نہ حکومت برطانیہ بی یا دشاہ سین لارنس اور جرشل کور بھٹے ہیں کھوٹواری ہی ہیں آئی کہ آخرا تحادی اور بول کو بالشخی کی اجازت دیے کے باب میں استے میریان کیوں جیں۔

لارٹس فیصل اور توپ دو سال ہے مرف ایک مقصد کی خاطر گزرہے تھے۔ لیتی تو بستان کو 'رکول ہے صاف کرنے اور دُمثل کوفٹ کرنے کے لیے لیکن جرنیل الن بائے کی ٹوٹیق ہے بیرمتر شج بوتا نقا کہ فٹے کے بعدان سے گویا یہ کہا جار ہاہو کہتم نے خوب کام کیا جس کا تہمیں پرکھا آوام ملٹا چاہیے۔

بہر حال یے بلس جلد بی فتم ہوگی اوراس تجیب وغریب سرکاری بیام سے ولول بی جوشہات پیدا ہو گئے تھے آئیں بھلانے کی خاطر لارٹس اور فیصل نے شہرکا ایک دورہ کیا۔

سب سے پہلے ملطان صلاح الدین ابولی کے مزار پر حاضری وی گئی جو محاربات صینی کی اور است صینی کا ایک ذہروست جنگجو گزرا ہے۔ 1908ء میں جب تیمر جرشی وشش پہنچا تو بڑے وَ احتشام اور الکنٹ فراست بھا کے ساتھ صلاح الدین ابولی کے مقبرہ پر جھنڈ ونسب کیا اور کائن رنگ کا ایک ہار مزار پر مجانے حالیا جس پر کندہ تھا۔
چڑ حلیا جس پر کندہ تھا۔

ا ''ایک زیردست شہنشاہ کی طرف ہے دوسرے زیردست شہنشاہ کے لیے۔'' ا جھنڈ ااور ماریشالیا گیا۔ عبد حاضر کا شہنشاہ و نیا کے کوڑے کر کٹ کے انہار کوروند تا ہوا گر رو ہا تھا۔

ے کے ہوئے ابتدالی وعدول کی میمیل کی جرات کر علتی ہے۔

1919ء کی سلے کا نفرنس کا ارش کی مالیوی اور فلکترو لی کی آخری جلوہ گاہ تھی۔ جو جو شہبے تھے
خلاج بو کر رہے۔ اور فیصل کو بیر شنا پڑا کہ چونکہ برطانیہ اپنے بردرگ تر انتحاد ہوں سے دعدہ کر چکا ہے غیر
اس لیے بھی کہ کر بستان کے متحاق برطانوی ارباب افتد ارکی کوئی پالیسی ٹیس ہے لیندا حربوں کو بجائے
حقیقت کے محش پر چھا تک پر قاتا عملت کرنی ہوگی۔ اٹیس اپنے ابتدائی خواب می پرند کو اس کی تکمیل پر
صفحتان رہنا ہوگا۔

صلح کی گفت وشنید بنی لا رنس کی شخصیت کوم کزئ اور رو مانو کی حیثیت حاصل رہی اس نے اس بات کی کوشش کی کہ قیصل کو 'مال نشیست'' کا ایک معتار بہ حصر لیے۔

کی خالص انم معاہداتی اعلان پر قیصل کی رفاقت میں اس نے جو بحث کی تھی اس کی سرگزشت اس نے جو بحث کی تھی اس کی سرگزشت اس نے کہیں بیالنا کی ہے اس کا بیشتر حصہ خودای کی ان کا کا متیجہ تھا۔

ہیشہ کی طرح لارٹس کی ہر تجویز کو فیصل کھٹس کن لینے پر قناعت کرتا اور ہر دیش کئے ہوئے طریق کا دے انفاق کرتا جاتا۔

کانفرنس بیں فیصل نے شاہانہ ڈک واحشنا م اور پر تجل انداز بیں کھڑے ہو کر نیزی سے نیکن گوشجی جو کی آ واز بیں چوشیلی آخر ہیر کی جس کولارنس اور دوسرے دو تین عربی کے ماہروں نے اچھی طرح مجھلیا کدوہ قرآن ہاک کی مورتین تلاوت کرد ہاتھا۔

اس کے بعد لارنس نے پرسکون اور بھوار اپھیش فیصل کے خطاب کو دنیا کے سیاست وانوں
کے سامنے ایک پر جوش النجا کا جامہ پہنا کر چیش کیا۔ جس میں شریفوں کے ان تمام کارناموں کا احاط کیا
گیا تھا جو وہ زبردست اور عظیم النتان اتحاو ہوں کی آبدیش انجام دے بھے تھے تیزیہ کہ اتنی ایما ندادی
اور خوش اسلو ٹی سے خدمت انجام دینے کے صلہ بیس وہ کس انعام کی تو تع رکھتے تھے لیکن یہ سب زبانی
جن خرج توجی تھا اور جب فیصل تیام سلطنت عرب بیس ٹاکای کی خبرا ہے تا ہم وطنوں کو سنانے کے لیے لوٹا تو وہ
بینا میں تاثر بھی اپنے ساتھ لینا گیا کہ عرب بول کی اس بزیست کا باعث خود لارنس ہے اس لیے کہ اس نے

ببت بره چرے وعدے کے جن کا پرما کرنااس کے افتیارے یا برتھا لبذا ووس پکو کھو پیشا۔

لارٹس کی مصیبت بیٹنی کہ ایک ؤیلومیٹ کی حیثیت سے دوا پٹی مؤنٹ کے بادے جس بہت زیادہ حس میں واقع جواتھا۔ بحیثیت جموئی اتھا دیول کے مقصد سے اس کی دفاشھاری نے اس کے لیے یہ ممکن بنادیا تھا کہ بغادت میر بناوت عرب کو کامیا بی کے ساتھ انجام کو پہنچا ہے۔ شریفی اس لیے لڑے کہ اس لڑائی گا انعام انہیں سلطنت کی شکل میں بنظر آ رہا تھا۔ لارٹس اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جائے ہوئے لڑا کہ سلطنت سرایہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ دو یہ بھی جانتا تھا کہ تو بول پر جب حقیقت مشتنف جوجا ہے تو دوائی کو جھوٹا اور فدار جھیس کے۔

اس جنگ یاس داری:Fight for favour کاسب سے زیادہ طاقتور حریف فرانس تھا۔ چنانچہ شام پراینا حق تشکیم کرانے کی اس کی مستقل جدوجید کا نتیجہ سے عوا کرانگست 1920ء میں فیصل کوڈشش سے لکل جانا پڑا۔

ا پی فظری سنقل مزاجی ہے کام لے کرلا رئس نے پھرا کیے وف کوشش کی کے دشق کی قیمس کی پر آشوب حکومت کا پھی مواد فساس کوئل جائے جواکیہ ایسا انعام ہوجس سے عربوں کی نگاہ میں فیمل کی توقیر قائم رہے اور کمی نہ کسی صورت سے خودلا رئس کا تخت و تاج ولانے کا وجدہ کی حد تک پورا جو کررہے۔

1921ء میں جب قلطین اور میسو وٹیمیا پر برطانوی وزارت خارجہ کا اقتدار قائم ہو گیا تو مسٹر نسٹن چرچل نے لارٹس سے ہو چھا کہ کیادہ ان مما لک کے تھم وٹسٹی شربان کی چھھ وکرسکتا ہے اور ای زبانہ میں جب کہ لارٹس مشیر کی حیثیت سے کام کررہا تھا ووفیصل کو کراتی کا بادشاہ بنانے میں کامیاب ہوسکا۔

اس اثناء بیس لارنس آسفورڈ واپس ہوکرا پٹا لکھنا پڑھنا شروئے کر چکا تھا۔ وہ بغاوت محرب کا پہلا مسود و لکھنے بیس مصروف تھا اس کا بیشتر وفت آسفورڈ بی بیس فرز منا یہ لیکن وہ بھی تفکّو پر آ اووٹ ہوڑ کہمی مجمی اخباروں کے لیے بھی لکھتا ممین اب بھی وہ جنگ کی اگلی ہوئی آیک پر اسرار شخصیت بھی

لارش این ملک کیا قدروائی ہے بھی محروم تیں رہا۔" غیرمعمولی خدمت" کے صلی اس کے لیے انعام موجود فقا۔ لیکن اسے صلہ واقعام کی ضرورت نہ تھی بالفقوش الیکی صورت میں جب کہ شدت سے اس کو اس بات کا حساس فقا کہ وہ مقصد جس کے صلہ میں یہ دیئے جارہے ہیں پوری طرح ناکام دہ چکا فقا۔

کی نہ کی بہاندے اس نے یہ بات گوٹل گزار کردی کدوہ ان اعزاز کو قبول کرنا مناسب نہیں گفتہ جن کے لیے وہ نامزد کیا گیا ہے اور جب وہ ہادشاہ سلامت کے روبرو پیش ہوا تو اس نے ایک ایساانڈ ام کیا جس کے لیے بہت بوی اخلاقی جمات کی ضرورت تھی۔غالبّاس سے بھی ہوی اخلاقی جمات کی ضرورت تھی جواس نے زندگی کے دوسرے مسائل میں برتی تھی۔

ولیان ہال سے اس نے باوشاہ سلامت ہے کہا کہ افوز از واکرام کی بخششوں کو قبول کرنے سے افکار کردینا بی اس پر لازم تھا۔وہ نسب العین جن کے لیے دوائر تار با پورے نہ ہو سکے۔وہوں سے جواس نے اپنے ملک کی طرف سے کئے تھے تو ٹرونیئے سکتے اس لیے اس چر کوصلہ یس جس کو وہ ناکائی مجتنا ہے اعراز واکرام کا قبول کرنا اس کے شامکن ہے۔"

ا ہے ملک کی جو خدمات اس نے انجام دی تھیں اس کا آخری عدم اعتزاف ہے تھا کہ بخاوت توب کی سرکاری رپاڑیا۔ بخاوت توب کی سرکاری رپاورٹول سے لارٹس کا نام نہا ہے ، پوشیاری سے نظر انداز کر دیا گیا۔

اور ترکی افواج کو مخلست دینے اور تباہ کرنے کی نیک ٹائی اعلیٰ عہدہ داروں کے حصہ میں آگی صلح کا نفرنس میں جس حیلہ جوئی سے کام لے کر عربوں کے حقوق سے بے اعتمالی برتی گئے تھی اس نے ایک طرح کی نفرت اس میں پیدا کروئی تھی اور فیصل اس بدگانی کے ساتھ اپنے ملک کولوٹا کہ عرب کویا" چھوٹے گئے ۔"

اوت کی تقتیم میں بڑے بڑے اتحاد ہوں کی 'شریفانڈ' بحث وتکرارنے اس کی کامیا لی کوکھل ترین اکا می میں تبدیل کردیا ۔ گویاا کیے مشرقی تشبید کے مطابق ''اس کا مند کالا ہو چکا تھا۔'' بالفاظ دیگر

یراس کی چک ہوئی تھی اور اس چک بین اس کے ساتھ اس کے تمام عرب ساتھی بھی تثریک تھے۔

ہا شہدلار لس بڑی ہے بڑی قدر و منزلت کا ستحق تھا جو ملک کی طرف ہے جیٹس کی جاسکتی

مجھی لیکن خود اس کے اور شچے معیار کے لحاظ ہے اس نے مسوئل کیا کہ بالا فروہ کا کام جو چکا ہے اور
جب اس نے اپنے تھنے باوشاہ کے باتھ بین رکھ سے تو ساتھ بی اپنا وروازہ آ فری افعداس قطعیت

ہے ساتھ بند کرلیا کر دشن کو تھست و ہے بین اس کے کارنا موں کی بابند سرکار برطانے کی شرکز ادبی کی
جنگ تک اس کے کان تک شدیکی گئے ہے۔

کھرائیک امریکی نے ایک صدیک اسپنے اس فلط خیال کے باقعت کے ''لارٹس کی عظمت کو دنیا پر آئٹ آئی رکر نے ''1920 میٹس کو دند گارڈ ان تھینز میں وکھ کرصد کے لیے بحر بستانی اور اسٹینی افرائیوں کا فلم بنا نا رہا۔ جس کو دائقی بزی ہوشیاری سے ترتیب دیا گیا تھا اور جس بیس الارٹس کی میم کوم کڑے سے حاصل متنی

ں۔ عقبہ اور اس کے آس پاس 15 روز تک کام کر کے اس نے ایسا غیر معمولی اور رکھیں فلم تیار سر اہا جس کی لندان بیس رحوم نے گئی۔

کوونٹ گارلان تھیٹر ہررات کھیا گھی مجری رہتی اور ٹٹینے اخباروں نے ''عربستانی لارنس'' یا بقول امیر کی تلم ساز کے' 'عربی شنراوہ بے تاج '' کی الماش شروع کروی۔

ا گر زارنس کو بینک زندگی سے نفرت تھی تواس سے کہیں زیادہ نفرت اسے اپنی تشخیر سے تھی۔ لبذا اس معاملہ کو بلاضرورت جواجیت د کی جائے گئی تواسے بڑی نفرت ہوئے گئی۔

آ فرکار 1922 ویس شائی ہوائی افوج میں راس کنام ہے بھر تی ہوکراس نے اپٹی پر ووداری کی کوشش کی اور چند اختوال تک ووواقعی خوش بھی رہا۔ یبال اس کی دیشیت معمولی ہاتی کی شیء ووران چنگ میں وہ جس ہے سلیشگی ہے مجمدہ وار کی وروی پہنا کرتا تھا۔ اور جس سے تنگ آ کرفوتی ار باب افتذار نے اس کوظم وطبط کے اصواول کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش تنگ نزک کردی تھی وہ اب بھی باتی تھی۔ طرح کز ری لیکن ای کے بعدوہ خودا پی خصوصیتوں کے سبب سب کا مرکز نظر بننے لگا۔ وہ آؤاعد پریڈ جوتی کرکوارٹر ہاسٹر کے لڑکھی کرنی پڑتی ہے لارنس اس پی تھی فیرحاضر رہتا۔

علوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک سنتیل اجازت تامہ حاصل کرلیا تھا جس کی موجودگی ہیں۔ اس کو جرروز شام ہیں کیمپ سے رہائی ٹل جائی تھی۔ وہ دن کا کام ختم کر کے اپنی موٹر سائنگل پر اودل کی سرنک سے ہوتا ہوا ایک نامعلوم منزل مقصود کی ظرف رواند ہوجا تا۔

" ٹیا" کھانے کے کمرے ٹیں بھی ندؤ ٹا اور ندیا گاہدہ وقت پر کولی مقررہ غذا کھا تا۔ شاید اس کا تیا س بھا کہا س کی تفقری غذا مجھاؤٹی ہے گئی شہر یوں کی کسینٹین Canteen ہے کئی اُل سکتی ہے۔ وہ جیٹ پھل خرید تاریخا۔

ایک دوسرااہم واقد جرکی جماؤنی ٹیل بھی انواہوں کا مرکز اس کو بنانے کے لیے کافی تھا یہ عَا کہ دو کمجی تخواد لینے بھی شآیا۔

رفتہ رفتہ وہ پھر آوجہ کا مرکز بیننے نگا کر خت آ واز ش لوگ سر کوشیاں کرنے گئے کہ'' شا''وہای کرتل اورنس ہے ۔لیکن وہ اپنی وروی شی پھھائی بلرح سکڑ اسمنا رہتا کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس اس کی وخیاری تقویر پر تھیں لیقین علی نیکر سکتے تھے کہ بیدو ٹوس وعلی اورا کیے۔ ہی تھیں بیمیا۔

ہا ہوں کی محفل طعام سے بو صرکر یہ راز عبدہ داروں کی محفل طعام تک جا کہ تھا۔ بلاً خر " شا" سے متعلق شرطیں بائدھی جانے لگیں۔

اس کا پورا ثبوت نیس ملاکر آیادہ اس و کچنی سے قطعاً ہے پردار ہا جواس کے متعاقی کیمپ ٹیس پیرا ہو چلی تھی بیا مسلمت اعریشی کے سبب اس کوٹال ممیا۔ قالبّا اعلی اربا ب افتدار نے ان افوا ہوں کوسٹا ادر س کر بیر کیا کہ موڑا اور باً ضابط طریقہ پراس کوخد مت سے موقوف کردیا۔

جنوری 1923ء علی ایک عہدہ دارئے جس نے دوران بینک میں مشرق عیل خدمت انجام دی تھی آ کی بری کیمپ Ux-Bridge Camp کا چکر لگاتے وقت لارٹس کو تا زگی۔ الرئس میں کوئی بات الی تھی جس سے اسے موہوم کی واقتیت معلوم ہوتی تھی اس لیے متعلقہ وفتر عمل اس کی کیفیت دریافت کی۔ وفتر کی مواد کے مطابق وا 'امواہا زراس' تقال

راک ؟ عمدہ داریے اپنا سر جایا۔ یہ اس تصویر پیل تمریک نیس جیٹنا تھا جواس نے اپنے ویارٹی میں بنائی تھی۔ دوشن دان تک چوری چھپے اواس کود یکتار باادراس کیکل کو بوشیخے میں لگار ہا۔

راس کو جسب وہ آ محصیں زیمن پر جمائے سر ایک طرف کو جھکائے اور ہاتھ بے پروائی ہے۔ ایک طرف کو ہاند سے کھڑا او کھٹا تو گزرے ہوئے واقعات کی بادناز و ہوجاتی۔

یکا کیے نام عبدہ وارکے ذہن میں آئیا۔ داس دراصل کرنل لارنس اعظم ہی تھا۔ اس میں اس کی غابت بھی ہے۔ اس میں اس کی غابت بھی تھا۔ اس میں اس کی غابت بھی تاریخ ہیں درق ہوا کی انجاز فولیس نامہ انگارا در فوٹو گرافر آئی کس میرٹ کی چھاؤٹل کے لیے است وبال جان ہو گھے کہ جوائل فوج کے ارباب اقتدار کوائی صورت دال کے فاتر کے لیے لارنس کو خدمت سے علیحدہ کرنے پر مجبورہ ونا پرا۔

لارنس کے احتجاج کے باوجود اس کی برطر فی عمل میں آ کررنی اور تاک جھا یک کرنے والے خبار کی اوگول سے اسے ایک مہینة تنگ چھپار ہنا پڑا۔

ماری میں ووٹو تی اعلی ارباب اقتد ارکی مدد کا جو یا ہوا اور ان عی کے اثر سے ٹینک کور میں اس وفید شاکے نام سے بھر تی ہوگیا۔

اس کا بھرتی ہونا ایک معمولی واقعہ تھا۔ نینک کور کے اوگ اس کی پذیرائی کے وقت بے نجر علی رہے کہ بیدوی کرنل لارنس ہے جس کی اتنی تلاش ہور دی ہے ۔ لارنس بیدوعدہ لے چکا تھا کہ اگر وہ نینک کوریش بغیر وقعہ کے دوسال تک کام کرتا رہے تو دوبار واسے شاعی ہوائی فوج میں شامل کر بیا جائے گا۔

م كي المراكب المرونك أن جها وكى كي فيك كورين " شا" كى زندگى فوج ك ايك كمنا م فروك

سینجینا ہے کا نفر صرف ای کوشائی و یتا۔ اور جس ہے اس کو انتہائی اٹس بوتا اور سے <mark>فرقوت رفیار کا نفہ</mark> موتا۔

اس کی فرصت کا سارے کا سارا دفتہ ڈارسٹ ٹیس کڑ رتا اور شاید ہی کوئی دان ایسا ہوتا ہو کہ مسٹر پارڈی اور ان کی بیوی ہے اس کی ملا تاہ نہ نہوتی ہو۔ ٹامس پُرڈی کوئٹی لارٹس کی آ مد کا انتظار رہتا لیکن ان کی آخری ملا تاہے کی قدر راکھنا کتھی۔

بارؤی کی تعت نمیکٹیس ری تھی۔ نومبر 1926 ہ میں لا رقس ہندوستان رواندہ و نے سے
قبل جب بارؤی ہے ملئے کیا تو انہوں نے بڑے نیاک سے اس کو خدا حافظ کیا۔ اپنے دوست کو موز
سائیک پر روانہ ہون و کیلئے کے لیے بارؤی اپنی جو نیزی کے برآ مدے شمانگل آ سے تعقیق میت
مائیک پر روانہ ہوتی تھی۔ جب اٹیس کھڑے کھڑے چند کھے گزر کے اور اس وقت بھی لا رئس
وٹواری سے اشارے ہوتی تھی۔ جب اٹیس کھڑے کھڑے چند کھے گزر کے اور اس وقت بھی لا رئس
یاؤں کے چنکوں سے مشین کو چالو کرنے کی کوشش کرتا رہا تو مسٹر بارؤی شال بلینے اندر مے میں ای
وات لارٹس جس کو مسٹر بارڈی کی صحت کا خیال لگا ہوا تھا اس اند رہے کے مسٹر بارڈی کے کھیرے دہئے اور اس کے تعلقہ اس کے مشار بارڈی کے کھیرے دہئے اس

روی نے دیر کردی تھی۔ اس کیے اے جاتا ہواند و کھے سکے اور اس خیال سے آخی تکلیغ ۔ موئی کر سالودا کی ملا قات وفعیۃ ہوئی۔

و مجرین اور نس بندوستان رواند بھا اور پکھ عرصہ کے لیے کراپٹی بنی متعین رکھا حمیا۔ وہ
ای مقام پر تھا کہ جوم کے ڈرامہ کے ترجمہ کی فرمائش اس سے کی ٹی بیتر جمہ امریکہ شرب چھنے والا تھا۔
اس نے پکھا یہا محسوس کیا کہ یہ فرمائش اس کے لیے بہت بو کی تو تیم ہادراس کے جُوز ڈائٹر سے یہ کہہ
مجمی ویا ۔ آخر کا روہ اس کا م کا ذمہ لینے پر آ مارہ بھی ہو کہا کیکن اس کی بیر آ مادگی اس ٹر طے کے ساتھ تھی کہ
ترجمہ سے اس کا تعلق طاہر نہ ہونے پائے کہ تکہ وہ دوبار ہ ' مریس کا شکار' ' بنیا ٹیس جا ہتا تھا۔

کرا چی اور بعد بلی ہندوستان کی شکل مغربی سرحد پرمیران شاہ کے قیام کے ذیانے شکران ک نے اپنی فرصت کی ہرساعت ہوم کے ترجمہ پرصرف کردی جس زبان میں اس نے ترجمہ کیا اس کووہ

### ﴿باب نبر 17﴾

لکھٹا پڑھنا اور سائنگل رانی اب شاکے معمولات تھے۔ اس کی تقطیل کا مختمر زبانہ مشہور عاول نگارتا میں ہارڈی کے ساتھ کر را۔ اور 1923ء کے کرمس کے وقوں بٹی اس نے سنر پرتارہ شا اور الن کی بیوی کے ساتھ مسنر ہارڈی کے ہاں کھانا کھایا۔ ووٹوں شاؤں کو اپٹی سیرتوں بیں ایک دوسرے سے کوئی منا جیت نظر آئی ہوگی۔ ان ٹیل دوئی بہت جلد تا تدبیوگئی اور بہت نیزی سے یا بھی فرقے رواحز ام کی صریحے تر ٹی کرگئی۔ جس کے باعث لارٹس کی ٹورٹی طرز زندگی کی بیکسانی بوی صدیحے دور

اگست 1925ء میں اس نے شاہی انواج میں اپنی تبدیلی کا انتقام کرلیا جس کے دریدووا کی۔ محرصہ سے تھا۔ وہ اب خود کو پوشید ورکھنے کی کوشش ترک کرچکا تھا۔

الدفس كمرنے سے دنيا كالىك بهترين أنجيئر اٹھ كيا۔ شائل بوائل فوج يش جب ووقعا لؤ انجول سے اسے حقیقی لگاؤر ہااور جب بھی اس كااخر الى دہاغ ان انجون پر مصروف كار ند ہوتا تو وہ اپنی موز سائنگل باان مشینوں كى طرف رجوع ہوتا جس براس كوكام كرنا ہوتا۔

ا جُن كو بميشائنا بلتار بتا تاكدانبائى تيزر فأرحاصل بو عكداى طرح رفار كيزے تيزے تيز ہوجائے ہے وقت بيل تبديلي كرتار بتا۔

رفتار کی تیزی بی اس کو ایک ایس سنتی محسوس ہوتی جو اسکی روح سے لیے ایک گہرے اظمینان کا باعث ہوتی۔ اس کو انتہائی صرت جب حاصل ہوتی جب دن کا کام شتم کر کے وہ سنسان سڑکول اور شاہراؤل پر موثر سائیکل پر سوار اس تیز رفتاری ہے روائد ہوتا کہ موثر سائیکل کی برھتی ہوئی بعدوالي كماب وولول سے لارنس كا مقصد صرف اپنا قرض اواكرنا تھا۔

خبریں بھیلنے گئیں کر افغانستان کی سرحدے'' پر اسرار کرنل لارنس'' کے اتنا قریب ہونے کے باعث حکومت افغانستان میں بخت تشویش پیدا ہوگئی ہے۔

آخرا تناز پروست انگریز انگریزی فوج میں ایک معمولی سپائلی کی هیشیت سے کیوں کام کردیا ہے۔اس کی کوئی ضرورت تو زیمتی اس کیلے طرزت ہے کہ وہ سرحد پر کمی تنفید سبب سے تعمین ہوگا اور یہ خفید سبب مافینا ان کے ( افغانوں کے ) مفاوات کے خلاف ہے۔

متواتر سوالوں سے برطانوی سفیر تقیم کا بل انتا بد حواس ہو گیا کہ اس نے اپٹی خفکی کا اظہار کرتے ہوئے انگلاتان کو ککھایا تو ان فہروں کی تر دید کی جائے یالارٹس یا'' شا'' (جس نام سے وہ ہوا کی فوج ٹین مشہور تھا) کو مرحد کی خدمت کے جٹالیا جائے۔

لارٹس کی مفروضہ شخنے کارگزار ہوں کا قصد دنیا کے فٹلف صول میں گئیل گیا۔ اور بالاً خر اس کے انگلٹان واٹیل ہونے کے ادکام اجراء ہوگئے۔ ایک وفعہ پھر پریس نے لارٹس کی ساوی میدجی پر مسرے زندگی کواس کے لیے مصیب بنا دیااور کافی سی حد تک اس کوسننی خیز انتیاروں ہے فکایت کا موقع پیدا ہوا۔

جنوری 1929ء میں وہ ہندوستان ہوائد جواادر آیک ہی مہینہ بعد انگلیتان میں تنا اللہ بھی جو آنگلیتان میں تنا بدتھ ہے اس کے متعاق کسی منزید بالی کورو کے میں ارباب اقتدار کی تشویش صدے بردھی جو کی تھی۔ بہب اس کی دخانی کشتی ہے موقعہ پر کیٹی ہے تو امیر البحرے دفتر سے ایک ڈواٹگا کش اسپیٹ فرائنس کی ابجا آوری کے طور پر کشتی کی جانب برد ھا۔ جس کا مقصد ساحل پر اثر نے میں مجولت بیدا کرنے کے سوا میکھ ورقعار برائز آیا گئی اخباراس کو لے اثرے اور صافیدا کرائی سے اس کوالیک دوسراراز بنادیا۔

دارالعوام بی سوالات ہوئے گئے۔ نوج میں بحر تی ہوتے وقت 'شا' کا رنس کے نام سے موسوم تھا۔ رفتہ رفتہ وہ کانی رقم جن کرتا جاتا تھا تا کہ موٹر سائیل کی قیمت اور ڈورسٹ کی جھو پُروی کا قرض ادا کر سکے۔ بیاجو نیزا کا اس نے آخری زمانہ کی خلوت گزین کے لیے خرید کی تھی۔

مرحد کی نضاشی دہ کمی قدر خوش نظر آتا تھا۔ اس نے کہ بیدو مقام تھا جہاں صدیوں پہلے سکندراعظم نے اپنی جیز نظر کشی نے دیا کو چکرا دیا تھا۔

کیکن ارباب افتد ارخوش نہ تھے۔ لارنس اپنے نام ونٹان کے افقاء پی کامیاب نہ ہوسکا
تھا۔ 1928ء کے افتقام کے قریب ہے افواد کھیلتی گئی کہ شاہی ہوائی فوج بیں ایک معمول سابق کی
حیثیت نے بیس بلکہ اگریزوں کے فقیر ایجٹ کی حیثیت سے کام کررہا ہے۔ ای افواء کومز پر تقویت ان
اند حاد عند قصول اور مضابین سے ہوئی جو مخلف پر طافوی اور بیرونی اخباروں بھی شائع ہوتے رہے
تھے۔

اس انتاء شن اس نے اپنی وہ کتاب کھل کرئی جس بیں اس نے بغاوت عرب کا حال صاف صاف میان کیا ہے۔ اس کتاب بیں اس نے اپنی وہ کتاب کمل کرئی جس میں اس نے بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی منتقب کیا ہے۔ اس کتاب کی ہے۔ مشہور مصورول نے اس کتاب کو اتنا خوش نما بیٹا کا کہ شاید ہی کوئی کتاب ایس تیار ہو گی ہوئی اس کے مشہور مصورول نے اس کتاب کو اتنا خوش نما بیٹا کا کہ شاید ہی کوئی کتاب ایس تیار ہو گی ہوئی اس کے مرف دوسو نشخ چھے جو تقریباً تمام کے تمام افزاد کی طور پر تقیم کے لیے بھے۔ ہرجلد کی قیت 20 گئی محرف دوسو نشخ چھے جو تقریباً تمام کے تمام افزاد کی طور پر تقیم کے لیے بھے۔ ہرجلد کی قیت 20 ہزار ڈائر محمد کے جائے جھیاں اور ہرایک کی قیت 20 ہزار ڈائر کھیا اور ہرایک کی قیت 20 ہزار ڈائر کھی اور پر ایک کی قیت 20 ہزار ڈائر کھی اور پر ایک کی قیت 20 ہزار ڈائر کھی اور پر ایک کی قیت 20 ہزار ڈائر کھی اور پر ایک کی تھی کے تھی کی اور پر ایک کی تھی کھی ڈائر ڈر اور کی گئی۔

اس كتاب كي فقى اشاعت كوراى بعداس كا ايك فقراية يش أريكتان بس بناوت المركة من كتاب كا فقراية يش أريكتان بس بناوت المركة المركة عن المرض كو أركة عن المرض كو أركة المركة ال

کیادہ بھین معمولی خدمات ہی پر مامور رہا۔ بندوستان میں خدمت انجام دیتے وقت کیا ہی نے کوئی رخصت لی تھی۔ پارلیمنٹ کے ایک دوسر سے رکن یہ معلوم کرنا جا ہے تھے کہ حکومت افغانستان کی دکا میٹی کیے ہا۔

کیا شاہ ان انڈرکی تخت ہے دست برداری شرک قل اورنس کو کی طرح کا بھی تعلق دہاہے۔ جس پر اسرار طور پر اس کو ساخل پر انا دا گیا ، سکے فیش نظر کیا ہے گئے ہے کہ کرفل اور نس ابھی ہندوستان ہی ش ہے اور کسی دوسرے کو انگلٹ ان ادیا گیا ہے۔

جب برطانیہ کے دارالعوام عل بیسوالات ہو بڑھے جاتے ہول تو بیدامر بالکل فطری تھا کہ الارٹس کی برجینش ایک معدینی رہے۔

النگستان واپس ہونے کے بعد لارٹس کو پلیے موقد میں تظہرایا کمیار گراپ وہ ایک معروف آ دی ہوگیا تھا نامہ تگاروں کوجموٹ یا بچ جوڈ رای بات بھی اس کے متعلق ملتی لے اڑیے۔

سال کے بقیہ حصہ میں Schmender-Cup Ras کی تفصیلات میں الجمعار ہا۔ منگی میں میدا فواجیں کچھلے مگلیس کہ جررات وو اپٹی چھاؤٹی سے دیے پاؤل نکل کر موز سائنگل اپٹی پرائی جونیوزی واقع ڈورسٹ کوچل و پاکرتا ہے۔

آ سودگی لارٹس کے نفیب میں ندتھی۔ Odyssey کے ترجمہ کوراز میں رکھنے کی خواہش پاٹس پاٹس بوچھ کی تھی۔ اس مینے اس کام سے متعفر ہو کر دواش کو چھوڈ چکا تھا۔ مختف اوقات میں اخبارات نے نے '' اوسے'' اڑایا کرتے اور بیا طلاعیں لارٹس کو آئی ٹا گوار گزرتیں کہ اسے اسے ایک دوست سے کہنا چڑا ('' انگلنتان کرپ بازول کی ایک چھوٹی کی ایڈ اوودوکان ہے۔'' )

مشرق قریب اور شرق بعیدیس اس پر بیقین ای نیس کیاجا تا تھا کہ" ہوایازشا" دراصل کرش لارنس ای ہے اور وہ در حقیقت النگستان میں ہے۔

ويين كوبيا يقين تها كدلار أس كى مفير تحقيقات كهمن بس بالله كالك ير مقيم حري ك

حکومت کے اس صریحی بیان کی کہا' وہ انگستان جی ہے اورای کانام شا' ہے اور وہ مونٹ بٹین بٹی تیم ہے ۔'' بینا ویل کی گئی کہا' برغانو کی تفیہ خدمت کے تھمہ کی سر گرمیوں کی پروہ پوٹی کے لیے بیا چھی اُکٹر ت ہے۔''

شاہی ہوائی ٹون کے صدر مقام پر مصروفیت کے بیب Odysey کا ترجمہ 1930ء کے آخری وٹوں تک ملتوی رہالیکن جب موسم کی شمالی کے باعث کام بند ہو گیا تو پھر ترجمہ کا کام تر ٹی کرتا عمیقہ

چین کی افوامیں پھراخباروں بیس نمایاں ہوئے آئیں اوراس وفعدلا رئس کا تعلق اس گفتگو سے ظاہر کمیا کم باجوچین اور الگسٹان کے درمیان معاہدوں مے تعلق تھی۔

ان اخباروں کے بیان کے مطابق وہ بیک وقت تین مقاموں پر تقا۔

لیکن اصل حقیت بیتھی کرفروری 1929ء کے بعداس نے اٹھنٹان سے باہر قدم بھی ندر کھا البرائس قیقت پر بھن قائل احتادات اخباروں نے بھی زورو یا۔

مشرق بعید بین توریت کیم کرایا گیا کہ اور آس بھین میں ہاوراس کے بعد دوس نے دعو کیا کیا کہ چرت مواد رئس تر کشان میں ہے۔ جہال وہ سر کر بی سودے، حکومت اور سطنت جہوریہ تر کشان کے درمیان فساویر پاکر ناچا ہٹا ہے اور تا دفئتگہ حکومت روس کیا فظ دستہ اس علاقہ میں تعینات شرکر رہے مارٹس وہاں کے باشندوں کے فرریعے میں سے تر کمتان میں بخاوت کی آگ ک لگا دے گا۔ سوویت حکومت یہ معلوم کر ناچا ہتی ہے کہ اس صودے حال کے متعلق حکومت پر ملاند کیا کا روائی کر رہی ہے۔ ووسیوں کے اس خیال کو بٹگامہ خیز اس لیے بھی تھا جا سکتا ہے کہ اکتیں بالینڈ ہے بیا طفاع

مل بھی تھی کرلارٹس اس سال کے آغاز پر ہوائی جہاز کے حادثہ میں مرچکا ہے۔ نیکن اس سے حسب معمول افکار تق کیا جانا پر ہااور میا' حادثہ' کومبر 1930 ویک حالات کے بس منظر میں جیسے کیا۔

حکومت روس کئی عہدہ داروں کے خلاف مقدمہ چلار ہی تھی الن ملزموں کے بیانوں سے 11

کر چکا تھا جودوسری کشتیوں کود کی کرفیرواضح طور پراس کے دہائے میں قائم ہو چکا تھا۔ اس دفت کشتیوں میں فیر معمولی طاقت کے الججن لگائے جائے لیکن اس پر مجھی ان انجھوں کی مناسب سے ان کی دفتار میں سرعت بیندائیل ہوئی۔

اس نے ایک بہت ہوئی تبدیلی اسی کی کرتیز رفقار کشتیوں کی وشع پالکل منقلب ہوگئی جس کا پچھا حصہ پنچے کی سطح تک فٹیننے کی بجائے و ہیں پر شتم ہو جاتا تھا۔

۔ بیٹی جب تیزر قرارے چکی قواس کا ٹین چوتھا کی حسہ پانی سے با ہر رہتا ہے پانی کو چیر کے ہوئے گزرنے کے بچائے کے آب دعش چھوتے ہوئے گزر آئی۔

جہاڑوں کے اُنجیئر اس تیدیلی ہے ایسے متاثر ہوئے کداس دشن کی کشی کی خبروں ک طرف ہی دنی حکومتوں کی توجہ تک مائل ہوگی اور اب اس وفت تی دشن کی شیز روکشی پیشتر سے مگری بیڑوں کے ساتھ انامل دہتی ہے اور میروشکار کے ماہروں میں بھی اس کوکانی مقبولیت حاصل ہے۔

لارٹس ہمیشہ انجنوں کی جائے پر تال میں شغول رہٹا اور اس کے بعد بھٹیوں کو ساحل کے کنارے کنارے بطور آنہ مائش لے کرفکتا سطح آب پران بھٹیوں کی تیز رفقارے ماہر بین اکثر جیرت میں آجاتے نیز سندر کی خاموش اور طوفا فی برووجالنوں میں لارٹس کی تشتی رانی کا ایسا کمال فاہر ہوتا کہ ماہروں تک کومبوت کردیتا۔

آخر کار مسینیس شم ہو کی اور Odyssey کا ترجہ بھی شم ہو گیا لیکن مشرق نے لارٹس کو ارٹس کو ارٹس کو ارٹس کو ارٹس کو ارٹس کو ارٹس کی فراموش فیٹس کی اور 1931ء میں افغات نہ اس السلام التی ایشیاء کو آپ میں 1931ء میں افغات نہ اس اللہ اور جب کسی نے اس کے اصل سب کی حواش کی آو اس کی تبدیش اے لارٹس کی کا رفر ما ٹی نظر آئی کا اور اس نے ساری و بیا میں اس انکشاف کا اعلان بھی کر دیا۔ چند ما و تک افغار اس کو دنیا کے ہم ہم کون میں کوئی نے اور بالحضوص اس مقام پر جہال کوئی فساویر یا ہو۔

جولائی 1932ء میں تو جرس لا سکی اشیش نے برطانیہ پر بیالزام لگا کر کہ کرفل لارنس کی مدد سے ''سبت'' سے ایک خفید معاہدہ کیا جارہا ہے ہر شخص کو پیونکا دیا۔ اس دورال ٹنس'' شا' 'جوائی فوج شل قدیم شہرات گرماز وہو کے کہ 1927ء ش الا منس وراصل ہوائی فوج میں کام کرر ہاتھایا کیا۔ مزمول نے اسپیٹے بیانوں اور جرحی موالوں کے جواب شرفتمیس کھا کھا کر بیان کیا کہ 1927ء اور 1928ء شن خدن شیل فقیر مجلسیں منعقد ہو کیں جن کا خاص محرک کرفل اوش ہی تھا۔ ان کمیٹیول کا مقصد روس کی سوویت حکومت کے خلاف انتقاب بریا کرنا تھا۔ اوارش برطانوی اور فرانسینی افوات اوروس کی سرحدی اور استول کی مدوسے اس بیخاوت کورواجمل لانے والاتھا۔

مفدمہ کی ساعت 12 دن میں جا کرختم ہو گی۔ اس دوران میں جو سوالات مجمی نج مختص محکے ان کے جواب میں ملز مین صلفیہ میان کرتے کہ 27 وادر 28ء میں انہوں نے لارٹس کولندن میں دیکھا ہے اور فرانس کو بھی اس کا علم ہے کہ لارٹس سازش میں شریک ہے۔

الیک وقعہ چر پارلیمنٹ شل سوالات کا تا تا ہندہ گیا حکومت روس کے اس تقیین الزام کی تروید کے اس تقیین الزام کی تروید کے لیے برطانیہ روس کے معاملات شری جُل وینا چاہتا ہے۔ وائیے کے وزیر کو وارا العوم شری تقلیلی طور پر بیان وینا پڑا کہ الرئس 7 و کبر 26 ء کو جندوستان روائے ہوا۔ 2 جنوری 1927 م کو وہاں پہنچا۔ جبال وہ 192 جنوری 1929 م تک رہا اور وائیس کے لیے جب وہاں سے جہاز پر سوار ہوا تو 2 فروری 1929 موری کی تھی۔ 1929 موکونی رفضت فیس وی گئی تھی۔

یہ بیان 10 جوری 1931 مکودیا گیا۔ اور برطانوی پیک عادت کے مطابات جرست زوہ ہو کریے کھنے گئی کرانگلت آن میں اس پر اسرادا نسان کے متعلق جو بھی کیا جائے ممالک غیر بالخصوص شرق بعیداور شرق قریب کے ممالک میں اس پر بھی لیٹین ٹیس کیا جائے گا کہ جنگ عظیم کے اور سے اارٹس کو کی تھم کی سازبازیا سازش ہے کوئی تعلق ٹیس دبار جن سے دنیا کا اس ظل انداز ہوتا رہا ہے۔

اور سیکورٹ Chorus ایسا تھا جس میں جرشی تک شرکیک ہوگیا ادھر وارا اموام میں ہے۔ موالات اپویٹھے جارہے تھے ادھر لارٹس کا تباولہ بنی ہوائی فوج کے کشتیوں کے شعبہ میں ہوگیا یہاں تیز دفیار کشتیول کا خاص کام اس کے تفویض تھا جوساؤ تھے تھیٹسن میں تیار ہور ہی تھیں۔

چند ماه ے ووالیک ٹی وشخ کی تیز رفتار کشتی کا خاک تیار کرر با تفاوه ای نظرید کی آن مائش بھی

عوام اس کو بھولتے جارہ سے تھے اور وہ اپنی زندگی یغیر کسی بدا ضامت کے بسر کررہا تھا اب وہ اپنی اس یا لکس آزاوزندگی کا خاکہ بنانے لگا۔ جب کہ فوقی خدمت سے علیحد و بونے کے بعد وہ اپنی ڈوڑسٹ کی جھوٹیزی میں بناہ گڑیں ہونے والا تھا۔

کلاوُ ڈوڑال ۔ مورٹن بیدمقام اس کی خلوت کریٹی کی جنت تھا۔ ماری 1931 ءیں آ خرکار شانی موائی فوج ہے علیمہ وہوکراس پرسکون گوشہ تھائی میں وہ پناہ کرین ہوگیا۔

کارگز ارد مهاورای خیال کی پروا و کے بغیر کرونیا اس کوکس شم کاانسان مجھتی ہے اپنا کا م کرنا گیا۔ گھرتھوٹر میں کے الواف ایس نے اس کا میں ایس جیت

پھر تھوڑی دیر کے لیے اخباروں نے اس کو پیمن لینے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اان اخباروں نے اس پرامرار انگریز کے متعلق استے جھوٹے قصے مشہور کردئے تھے کہ ایک معمولی مختل بھی جرت کرنے لگا اس کرکیا کوئی انتخاز بروست انسان ہو بھی سکتا ہے جتنا کہ اوگ اس کو بھتے ہیں جب ایک دفعہ پر تبدید پیما ہو گیا تو چھیت کیا۔ الدنس خوش تھا کہ ایک مورما کی بائند ہوں ہے گرکرا کے معمولی مہم جو کا درجہ پانے کے بعد تو تم از کم جبر الاورشی میں کہ اورجا کیں گی جو وہ گزشتہ چند سالوں سے جھیلتا رہا تھا۔

ماری 1933ء میں اس نے درخواست کی کہ شائی ہوائی فوج کی خدمت ہے اسے سیکدوش کر جیاجائے فوج کی خدمت ہے اسے سیکدوش کر دیما جائے ۔ میکن ارباب افتدار نے اس درخواست کو زیر خودر کھا۔ اس کی طازمت کی مدت ابھی ختم نہیں ہوتی تھی اور پیا ہے کوئی فربادہ واقعی نے ابھی ختم نہیں ہوتی تھی ۔ فوج کے آئین میں جذبات کے لیے کوئی چگر نہیں ہوتی ۔

موٹر سائنگل کی سواری کا تفریکی مشخطہ اس نے جاری رکھا۔ واصرف Brough ساخت کی گاڈیاں جربیتا اور جب جربید چکٹا تو ہرا کیک کو Boaureges کے نام سے موسوم کرتا ہوں بھی یہ موٹر سائنگلیں بن کر نگلنے کے بعدائی رفتار کے لیے خاصی مشہور ہوتی بین کیکن ووان بیس فنگف تبدلیاں کرتا اورائے تید پیرکل پرزسے ان میں لگا تا جس صدتک کہ خود مشین ان کی متحمل ہو سکتی۔

عربتان کے کارناموں کی یاد مدہم ہوتی جاری تھی بھی بھی کوئی نیا شکوفہ ہیا کھانا جس ہے تھوڑی وریے کے لیے یاد از سرٹو تازہ ہو جاتی۔ بھی عرصہ تک اس کی بھی کوششیں کی تنیک کہ کوئی جماعت الی بنائی جائے جو عربتان کی بغادت کا فلم تیار کرے لیکن ڈارٹس کواس سے کوئی سروکار زر ہا۔

ایک سال بلکه اس سے پھوڑا تد طرصہ تک اس کی زعدگی ایک گزری جو 1918 ، کے بعد سے اس کے لیے انتہائی پرسکوان تھی۔ اس کی اپنی واقی موٹر سائیکلیس تھیں فرصت کا سار اوقت وہ اپنی جھوٹیزا کی واقع ڈورسٹ میں گزار تا نتخب طاقہ احباب سے اس کا رابطہ بھی برابر قائم رہااب ووالیک ووسری کماب قیصے میں مصروف تھا جس کا موضوع زندگی اور بالخضوش فوجی زندگی کا مرقع توٹن کرنا تھا۔ نے کسی تنم کی ترکت تنگ ندگی ۔ ڈاکٹر ول نے اس پراٹھائی کیا کدگوئی معمولی آ وگی ان ہونہا کے ضربات کی تاب نہ ناکرای وفت دہ توڑ ویتا لیکن نارٹس کی ساخت ایک تنمی کدھالت ہے ہوٹی شرایمی اس کا جسم زند ورہنے کی شاندار بعد وجہد کرر ہاتھا۔

موجوں سائنس ہے جنتی بھی مدول سکتی تھی سب کی سب وول کے اس بیار کے بستر کے بیاس لاکر جمع کردی گئی کیکن آخر کار مصطرب حیار داروں نے سر بلا عی دیا۔

ول میں بیر بھی کر کہ لارٹس نے کھی جائے تو اس کے دمائے اور اس کی زبال پر الن ضربات کا مستقبل اثر باتی رہے گا اور بید جان کر کہ لارٹس چوت و چو بند زندگی کا کتانا والدا وہ تھا۔ تیار وار بیرآ س لگائے رہے کہ آسمانی ہے اسے زندگی ہے رہائی تھیب ہوجائے۔

' ہفتہ کے وان اور ارات کے طویل گفتوں میں زندگی اور موت کی مختلش برابر جاری رای ۔ انگین آرھی رات کے واقت بیرمعلوم ہوا کہاس کی شجاعا نہ زندگی صرف بچھودیر کی مہمال ہے۔

اس کے کارناموں پرسکوت اور اختا و حال کا جو پردو پر انہوا تفااب اس سے بھی از یادہ وزنی ابادہ بن کیا جس میں وہ اس طرح لیٹ کیا کہاس کا مجھنا تھم وادراک سے باہر تو گیا۔

۔ بیجن نشا کداس بطل عظیم کی رحلت کی خبرسب سے پہلے دنیا ای سے سنے۔ جین نشا کداس بطل عظیم کی رحلت کی خبرسب سے پہلے دنیا اس سے سنے۔

19 می انوار کے دن 8 بیجنے کے دفت محمد لارٹس کے جال باز قلب کی خفیف می حرکت مجھی رک ٹی کوئی افواہ بھی موت کو چھپا ٹیس سمق تھی لیکن سے مجیب بات ہے کہ ادرٹس کی موت تک برا سرارتھی۔

بعد میں جوج جین سے وفی اس میں دفعدار نے جس نے امارٹس کومٹرک پر آئے ویکھا تھا یہ زورطر یقدے نا یا کداڑکوں کی تکرسے بہتے سے میس آبل ایک سیاد موٹراس کے بازو سے مخالف سمت میں گزرگئی۔

لز کے اس کود کیے نہ سکے اور شرکسی اور نے و یکھالیکن دفعدا رکواس میں کوئی شیہ نہ تھا۔

# ﴿ابْ بِر 18﴾

منگ کی 13 ٹارٹر ٹیر کا دن تھا۔ وو پہر سے پی کھے عرصہ پہلے بی لارٹس اپنی موڑ سائسکل پر بودنگ ٹن کیمپ واقع ڈور سٹ کو کیا ہوا تھا۔ اس مقام پر 1923ء ٹیں اس کی ٹینک کور Tank کی ملازمت کا زبانہ کڑ راقباہ

سراک کے راستہ پر بھپ ہے 50 یا 60 کمل ٹی گھٹندگی رفتارے وہ والیاس ہور ہا تھا کہ
ایک وولڑ کول ہے ٹر بھٹنز گئی۔ جو فارٹس کی سنت میں سائیگول پر چلے آ رہے تھے۔ تو ولڑ کول کا بیان
ہے کہ وہ فرجو ہو چلے آتے تھے کہ کی نا معلوم وجہ سے انہوں نے آگے بیٹھے ہوجا نا چاہا۔ یہ معلوم ہی
منہ وسکا کہ شود فارٹس کو فظر ندا کیا بالڑ کول نے بلٹے ٹاس ٹا فیر کر دی سڑک پرا لیے فٹان البحث موجود تھے جن
سے چند چل تھا کہ کر سے بیچنے کے لیے اس نے بڑے ٹاس ٹافیر کر دی سڑک پرا لیے فٹان البحث موجود تھے جن
سے چند چل تھا کہ کر سے بیچنے کے لیے اس نے بڑے نورے نورے گاڑی کوروکا ہوگا لیکن اس نے اس بیس

اس کودول کے قبہ کی دوافانہ پرفوراً پہنچادیا گیا اورا ختا وحال کی پھری کوشش کے باوجود حادثہ
کی خبر یں خاجر ہودی گئیں اور چند تھنٹوں میں ساری دنیا جان گئی کرونیا کی ایک بخیب وغریب شخصیت کو
جہت ہی الدیشرناک حادثہ مے دو چار ہونا پڑا ہے اور جو پر شخطر حالت میں دوافانہ میں پڑی ہوئی ہے
جول جو ل دفت گزرتا کیا برخص اس کے متعالی اینے اسپے شہامہ اور طنز و تھی کے وجول گیا۔ اب جب
کسال رنس کی زندگی خطرہ میں تھی اس کی بڑائی پر ڈورد یا جائے دگارا ہے بڑے دوائز اور سرجن مشورہ کے
لیاد رنس کی زندگی خطرہ میں تھی اس کی بڑائی پر ڈورد یا جائے دگارا ہے بڑے اکر اور سرجن مشورہ کے
لیے طاب کے گئے۔ دو سرے ماہر بھی اس کو زند ور کھنے کے ہر ممکنہ وسیلہ کو بردیے کار لائے کے لیے
دوافانہ پر بھا گے آ ہے۔

منگل بدیئے جعرات اور جمعہ ۔۔۔۔سبدن بہتوشی کی حالت میں گز رکھے اور لا رنس





در پائے فروم کے کزارے ایک معمول کی قبر میں لا رٹس اور اس کے امراراب آسودہ خاک

ر ازار ا

اس نے اپنی زعدگی کوکوئی چیستان بناناند جایا۔ بکہ بیشتر انگر پروں کی طرح انچھی اڑا کی اڑج رہا اور جب وہ شتم ہوگی تواس کے متعلق سب پکھی بھول گیا۔

شہنشاہ جارج پنجم زندگی میں اس کواعز از واکرام ہے سرفراز کرنے میں کامیاب ند ہو سکے تجےاب اس کے بھائی کے نام اپنے پیام میں خراج حسین ادا کیا۔

بیام شن نکھا تھا" تمہارے بھائی کا نام تاریخ کے صفحات میں زندور ہے گا۔ ہاوٹ و کوشکر گزاری کے ساتھ الن خدیات کا اعتراف ہے جواس نے اپنے ملک کے لیے انجام دی تھیں اور اس کی تو قعات سے لبریز زندگی کے اس صرب ٹاک انجام پرافسوس ہے۔''

ونیا کے سب سے بڑے باوشاہ کے اس فراج تحسین بٹی ایک حسرت بھی شامل ہے جس کی صدائے بازگشت ہرول سے آ رہی ہے میں دورہ کرا تھنے والاغم اس لیے ہے کہ اس چھونے سے تحربوں سے دل والے انگزیز کو اس حسرت ناک انجام کے سب وہ دنیاوی سکون شال سکا جس کی دہ مشا گانہ طریقہ پر تلاش کرتار ہاتھا۔

آ زادی کے لیے دوشدت اور تنی سے لڑتار ہاہاری اس پر شورادر شنی دنیا ہیں اس کا آنا ایسا آ ٹافانا تھا کدود ہاری نظروں کے سامنے چھا اور بھی اسکے کہ ہم پوری عزرے بھو کیس کہ تنی پر توقع زعد گ ہم سے چھنی جارہی ہے دہ ہم سے رخصت ہو گیا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

. برس









#### لارنس آف عريبيه

کرنل لارنس جے عام طور پرلارنس آف عربیبیہ کہاجاتا ہے اس نے لڑکوں کی خلافت کے دوران شعوری طور پرعرب وجم کے درمیان خلیجی مسایل پیدا کیے ، ساتھ بی مغربی دانشوروں نے اس سوچ کو پرو پیگنڈا میں تبدیل کرکے علاقائ نبلی اور لسانی تفریق کو ہوادی۔ جسکا نتیجہ بیہ ہوا کہ عربوں اور ترکوں کی آپس میں شخن گی ، اور خلافت کا ادارہ جو امت کو مربوط رکھے ہوئے تھا منتشر ہوکر رہ گیا۔ اس کا یا پلے فاقدام سے اسلامی افتدار پر ایسی کاری ضرب گئی جس کے اثرات ختم ہونے کے لیے ایک طویل دفت درکار ہوگا۔

#### كتبه الردوادب 27-18 الفيا

E-mail: urduadab@hotmail.com



ISBN-969-8208-63-1

Abdul Waris
www.warisonline.com

